

## 4 5 m 6 19

نمبرشار

|        | المراس المالية          |
|--------|-------------------------|
| صفحةبر | عنوانات                 |
| 5      | م و المحالايالة وال     |
| 7      | وهيقت محمد سي الله الله |
| 41     | اوّل آحن طلير باطن      |
| 56     | نور محسدى القليل        |
| 72     | حب بوی الله             |
| 81     | شاهد کائنات             |
| 87     | بصارت نبوی الله         |

91

97

105

136

165

يعلم نبوى الكلا

وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُك

ل عشق مصطفى اليتاييز







# فهرس

| صفحةبر | عنوانات                          | نمبرشار     |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 5      | ي حدديك ول                       |             |
| 7      | حققب محمد سي اللها               | 1.          |
| 41     | اوّل آحن ظاهر باطن               | <u>2</u> !  |
| 56     | نورمحسدى الكليل                  | <u>3</u> !  |
| 72     | حيات بوي الله                    | 4 !         |
| 81     | شاهب کائن ا                      | <u>5</u> !  |
| 87     | بصارت نبوی الله                  | <u>6</u> !  |
| 91     | کائٹ اے کے مخت ارگل              | <u>7</u> ļ  |
| 97     | وسعت علم نبوى الثلاثا            | با ج        |
| 105    | حُسن وجمه ال مصطفىٰ النَّالَيْنِ | با •        |
| 136    | ايمانِ كامسل عشقِ مصطفى الملكية  | <u>10</u> ! |
| 165    | وَرَفَعْنَالِكَ ذِكْرَك          | با_1        |



#### بِنِي بِالسَّالِحَالِكَ إِلَى الْمُعَالِحَ إِلَى الْمُعَالِحَ إِلَى الْمُعَالِحَ إِلَى الْمُعَالِحَ الْمُعَالِ



تمام حمد و ثنااس ذات پاک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا ربّ ہے اور جس نے اپنی پہچان کے لیے میم احمدی کا نقاب اوڑھ کرصورت احمدی اختیار کی اور ہزاراں ہزارو بے ثار درودو سلام ہوں سیّر السادات 'باعثِ تخلیقِ کا کنات' نورِ جُکمؓ 'سرِ سُو ، آئینہ جمالِ کبریا حضرت محمرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات پر جن کا فرمان ہے کہ میری حقیقت میرے اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

کانی عرصہ سے خواہش تھی کہ سیرت النبی سائی آلیا ہی گانی ایسی کتاب تحریری جائے کہ اس جیسی کوئی تصنیف پہلے تخلیق نہ ہوئی ہولیکن آپ سائی آلیا ہم کا ذکر اللہ پاک نے اتنا بلند فرما دیا ہے اور سیرت النبی سائی آلیا ہم پراتنی کتب تحریر ہو چکی ہیں کہ آپ سائی آلیا ہم کی طاہری سیرت مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جو اب تک پوشیدہ رہ گیا ہو، آپ سائی آلیا ہم کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ کا ایک ایک لیے قام بند ہو چکا ہے۔

کافی تفکر کے بعد یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آپ طافھ الیا کی حقیقت کو بیان کیا جائے کیونکہ اس پُرفتن زمانہ میں حقیقت محدید طافھ الیا کہ کا اظہار بھی اکثر دماغوں کونا گوارگزرتا ہے اوراس پُرفتن دور میں حقیقت محدید طافھ الیا پر اُن گروہوں نے ، جنہوں نے خلافتِ عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد انگریزوں کی زیرِ نگرانی پرورش پائی اور پھلے پھو لے ، استے پردے اور تجاب کھڑے کردیے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل آتا پاک طافھ آلیا کی حقیقت سے بے خبر اور عافل ہے اور یہی امت کے زوال کا سبب ہے۔





الله تعالی نے جب عالم احدیت (صاحویت) سے نکل کرعالم کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو میم احدی کا نقاب اوڑھ کرصورت احمدی اختیار کی اور اس کے لیے تعینات میں نزول (ظہور) فرمایا۔ حدیثِ قدی ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَخْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

ترجمہ: میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے جاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدافر مایا۔ سلطان العارفین حضرت بخی سلطان ہاھو رحمتہ اللّٰدعلیہ نے اس حدیثِ قدسی میں رسالہ روحی شریف میں بیخوبصورت اضافہ فر مایا ہے:

ذَاتِ سَرُ چَشْمَةً چَشْمَانِ حَقِيْقَتِ هَاهُوِيَّتُ

ترجمہ: (مجھے کممل پہچانا انسان کامل نے) جوسر چشمہ ہے میری حقیقتِ ھاھویت (احدیت) کا۔

ذات ِ احدیمیں پہچان کا بیجذ بداور چاہت اس شدت سے ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی صورت اختیار کرلی محبت میں اگر شدت پیدا ہوجائے توعشق بن جاتا ہے اور بیعشق اور چاہے جانے کا جذبہ ہی تھا جس نے اللہ واحد کو گوشئة تنہائی سے نکل کر کثر ت میں ظہور پر مائل کیا اور پھر ذات حق تعالیٰ نے اپنے ظہور اور پہچان کے لیے تعینات میں نزول فرمایا اور عشق کا بازار گرم کیا۔

صدیثِ قدی گُذُتُ گُذُوًا مَخْفِیًا فَاَحْبَبُتُ اَنُ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلُق ذاتِ سَرُ چَشْهَهُ چَشْهَهُ جَشُهَانِ حَقِیْقَتِ هَاهُوِیَّتُ کَالفاظ کے مطابق صوفیاء کرام نے اللہ تعالی کے نزول اور ظہور کے مراتب بیان فرمائے ہیں جنہیں'' تنزلاتِ ستہ'' کہا جاتا ہے اور جوحقیقتِ محمد بیسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابیان بھی ہیں۔ان مراتب کی تفصیل ذیل میں بیان کی جارہی ہے۔

### ٥٥٥ [احدیت (هاهویت)

الله تعالى كى ذات كايم تنه التعين 'بكه عدم تعين واطلاق 'كام تنه ہے۔ يه 'كُونَتُ ' (ميں تھا) كامقام ہے يہاں الله تعالى كى ذات بطون در بطون ہے جے مجھنا كسى كے ليمكن نہيں كيونكه يہاں وہ ليس كي مينو ہود ہے۔ يہوہ مرتبہ ہے جس كي شان كے ساتھ موجود ہے۔ يہوہ مرتبہ ہے جس كم تعلق الله تعالى نے فرما يا ہے گان الله و لكم يكن متعلق الله تعالى نے فرما يا ہے گان الله و لكم يكن متعلق الله تعالى ہے فرما يا ہے گان الله و لكم يكن متعلق الله تعالى ہے فرما يا ہے گان الله و لكم يكن متعدد متحدد ہے الله الله و لكم يكن الله و لكم يكن الله قالور الله كان الله و لكم يكن الله و لكم يكن الله قالور الله كان الله و لكم يكن الله و يكن ا

اس مرتبہ میں نظمی تعین ہے اور نہ ہی کوئی خارجی تعین ہے۔ یہ مرتبہ جملہ اساء وصفات اشارہ و کنا یہ ہے منزہ اور مبر آ ہے۔ یہ نہ کی کمال کاظہور ہے اور نہ اس کی کوئی تعریف کی جاسکتی ہے نہ کوئی معلومات اور شیونات کاظہور ہے۔ اسی لیے اس کولا تعین وجو دِمطلق منقطع الوجدان ' ہے نہ کوئی معلومات اور شیونات کاظہور ہے۔ اسی لیے اس کولا تعین وجو دِمطلق منقطع الوجدان ' سام صوفیاء کن ذات بحث اور حقیقت حق ' مرتبہ لاظہور اور مرتبہ مین الکافور بھی کہتے ہیں۔ یہ سب نام صوفیاء کرام نے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہی ذات واجب

لِ باطن در باطن ۔ تہد درتہد غیب درغیب سے پاک سے بری ہے عیب سے شیون کی جمع ۔ شیون ' شان' اور ' شان' اور ' شین' (برائی) کے مجموعے کا نام ہے ۔ یعنی ندابھی اللہ کی شانوں کا اظہار ہوا ہے نہ شیطان کی صفات ہیں ۔ ہے بعنی اس مقام پر ہوش وحواس عقل وفہم منقطع ہو جاتے ہیں لے صرف محض ، خالص کے کا فور کی خوشبو کا عین ۔ کا فور وہ تیز ترین خوشبو ہے جس کی موجود گی میں دیگر خوشبویات ماند پڑجاتی ہیں ۔



الوجود باقی تمام مراتب کی عین اور حقیقت ہے۔ بیا یک ایبام رتبہ ہے جس پرعلم قدیم بھی احاط نہیں کرسکتا۔ مرتبہ احدیت رب تعالیٰ کی گئہہ ہے۔ کسی وہم سے موہوم کسی علم سے معلوم اور کسی صفت سے موصوف نہیں ہوسکتی۔ اس مرتبہ میں صفات تو در کنارخود ذات کا اطلاق بھی نہیں ہوسکتا۔

الله حضرت بخی سلطان باھور حمتہ اللہ علیہ اسی مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اس ذات پاک کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں ہزارو بے شارقا فلے سنگسار ہوگئے۔''(رسالہ دی ٹرایف)

> عضورعليه الصلوة والسلام في اسى مرتبه كى بار بين فرمايا: تَفَتَّدُوْا فِنْ الْمِيْمِ وَلاَ تَفَكَّدُوْا فِنْ ذَاتِهِ-

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی آیات (نٹانیوں) میں غور کروگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غورمت کرو۔ بیدوہ بلند مرتبہ ذات ہے جہاں تک کسی کی عقل وعلم ، خیال وفکر کی رسائی نہیں ہے۔ محض سمجھانے کی خاطریہاں ذات حق تعالیٰ کو'' ہو'' کہتے ہیں۔

#### وحدت (ياهُوت) ٥٥٥

الله تعالیٰ نے جب احدیت نے نکل کرکٹرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو تعینات میں نزول فرمایا سب سے پہلا' تعین' تعین اوّل ہے اس کوظہوراوّل بھی کہتے ہیں بیمر تبہ '' گئیڈا'' (خزانہ) ہے اور ذات کے اظہار کا پہلامر تبہ ہے جہاں' ذات' نورِ محمدی طُنْ آلیا ہُم کی صورت میں ظاہر ہوئی اور بینور بی خزانہ ہے جواپنا اظہار چاہتا ہے۔ یہاں ذات کا ظہور الدّات فی الدّات ہے، یہاں ظہور الحقیقت فی الحقیقت میں الحقیقت فی الحقیقت میں الحق

ل ذات كاظهورذات بي ميں ع حقيقت كاظهورحقيقت ميں

الله تعالی نے جب احدیت (هَاهویت) ہے نکل کر کشرت میں آنے کا ارادہ فرمایا تو وحدت (یاهوت) میں ظہور فرمایا اور''میم' احمدی کا نقاب اور هر کرصورت احمدی اختیار کی۔
سلطان العارفین حضرت تخی سلطان باھور حمتہ الله علیہ اس مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

"خبان لے جب نویہ احدی نے وحدت کے گوشہ ، تنہائی سے نکل کر کشرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تحقی سے رونق بخشی اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وارجل اٹھے اور میم احمدی (سائن الیہ الیہ اور دھ کرصورت احمدی (سائن الیہ الیہ اختیار کی ۔' (رہالہ روی شریف)

الله و المراس الله و ا

مندرجه ذیل احادیثِ مبارکه اوراحادیثِ قدی میں حقیقتِ محمد بیا سی الکیا ہے کی طرف واضح

اشاره ہے:۔

ا وَأَلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي -

ترجمہ جن تعالیٰ نے سب سے پہلے میرانور پیدا کیا۔

اَنَا مِنْ تُعْوِ اللهُ تعالَىٰ وَكُلُّ خَلَا بِنِي مِنْ تُعْوِیْ ترجمہ: میں اللہ کے نورے ہوں اور تمام مخلوق میرے نورے ہے۔

أوَّل مَا خَلَقَ اللهُ رُوْحِيْ

ترجمہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ سیدناغوث الاعظم حضرت شخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں:

جان لے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے روحِ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نورِ جمال سے پیدا کیا جیسا کے فرمان حق تعالی ہے "میں نے روحِ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا جیسا کہ خضور علیہ الصلاق والسلام کا فرمان ہے:۔

- 1) الله تعالى في سب سے پہلے ميرى روح كو بيدافر مايا
  - 2) الله تعالی نے سب سے پہلے میر نے ورکو پیدا فرمایا
    - 3) الله تعالى في سب سے پہلے للم كو پيدا فرمايا
    - 4) الله تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا

ان سب سے مرادایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمد سے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، جس کا نام نوراس لیے رکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظلمات جلالیہ سے بالکل پاک ہے جیسا کرتی تعالیٰ کا فرمان ہے قَدُنْ جَانَکُ مُر قِسَ اللّٰہِ نُورٌ قَ کِولْ قَ کِولْ کُم مُلِینٌ (پ6۔المائد، 15) ترجمہ: ''ب شک تہمارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوراور کتا ہے میین' اور عقل اس لیے کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو فاقل کرنے کا ذریعہ کی ذات علم کو فاقت میں علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔'ان تمام سے مراد حقیقت محمد یہ طاق آئے جا کہ اگر حضور طاق آئے ہے نہوتے تو کہ تھی نہ ہوتا۔ (مرالامرار)

اگر محم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کا مُنات میں کچھ نہ ہوتا جیسا کہ حدیثِ قدی ہے:۔

الرَّبُوْبِيَّةَ - كُوْ لَاكَ لَهَا أَظْهَرْتُ الرَّبُوْبِيَّةَ -

الصحبوب (النَّقِيلِ) أكراّ ب النَّالِيلِ منهوت تومين ايناربّ بمونا ظاهر مذكرتا .

الوُلاك لَمَا خَلَقْتُ الْكَفْلاك \_

ا محبوب ( الله الرآب الله المات المات كوبيدان كرتا

یمی نورجمہ النظامی ابتدا ہے تمام مخلوقات کی تخلیق کی اور تمام ارواح موسین کی تخلیق بھی ای نورجمہ النظامین اور سے ہوئی۔ اصل مومن وہ ہے جوعروج کرتا ہوا اپنی ابتدا یعنی نورجمہ کی تاہیں ہوئے جائے اور صاحب بولاک ہوجائے جیسا کہ موسین کے بارے میں حضور علیہ الصلوق والسلام نے ارشا و فر مایا:

اللهِ وَالْمُؤْ مِنُونَ مُن تُورِ اللهِ وَالْمُؤْ مِنُونَ مِن تُورِي

ترجمہ: میں اللہ کے نورے ہول تمام مومن میرے نورے ہیں۔

🛞 اَنَا مِنْ تُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِتِيْ

ترجمہ: میں اللہ کے نورے ہوں اور تمام مومن مجھے ہیں۔

اس مرتبه میں ذات بطون سے ظہور کی طرف آگئی یعنی صرافتِ ذاتی کو چھوڑ کر کثافت کی طرف توجہ کی ۔ بیذات کا نزول اوّل یاظہوراوّل ہے اوراسے ''حقیقتِ محمد بید طَنْقَلِیْلِمْ ''اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سائق این کی حقیقت 'کھر بید طَنْقَلِیْلِمْ ''اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سائق این کے کہتے ہیں کہ آپ سائق این کے کہتے ہیں کہ آپ سائق این کے حقیقت ''احد'' ہے۔ جیسا کہ اصادیثِ نبوی مِنْقَلِیْلِمْ ہیں :۔

اَنَا آخْمَدٌ بِلاَمِيْم

ترجمہ: میں میم کے بغیراح<mark>د ہوں۔</mark>

الْحَقُ مَنْ رَأْنِي فَقَدُ رَائَ الْحَقُ الْحَقُ

ترجمہ:جس نے مجھے دیکھا اُس نے حقیقت میں حق تعالیٰ کودیکھا۔

﴿ إِنْ مَعَ اللَّهِ وَقُتُ لَا يَسْعُنِى فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِي مُّرْسَل -

ترجمہ: میرااللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہیں ہاسکتا۔

قرآن مجيد ميں ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ " يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِي يُهِمُّ (ب26-سروالْعُ 10) ترجمہ: اے نبی ( ﴿ الْمُنْظِيمِ مُمَا يَبِالِعُونَ آبِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَوْقَ أَيْدِ يَهِمُّ (ب26-سروالْعُلُ 10) اللّه کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللّٰہ کا ہاتھ ہے۔

وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمْى (ب٥-الانفال ١٦)

ترجمہ: اے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) بیکنگریاں آپ طَنْ اَلَیْا نَا ہے اِللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے علیہ اللّٰہ تعالیٰ نے سی ہیں۔ سی کی ہیں۔

هُ مَنْ يَجِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللَّهُ

ترجمہ:جس نے رسول مائی آلیونا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چند آیات اور احادیث ہیں جو حقیقت محدید مائی آلیونا کی طرف اشارہ کرتی ہیں ورنہ پورا قرآن حقیقت محدید مائی آلیونا کا ترجمان ہے۔

الله علیہ پانی پی کے ملفوظات پر مشتراللہ علیہ پانی پی کے ملفوظات پر مشتراللہ علیہ پانی پی کے ملفوظات پر مشترل کتاب ہے اس میں غوث علی شاہ قلندر قادری رحمتہ اللہ علیہ اس مرحبۂ وحدت کی حقیقت ایک مشتمل کتاب ہے اس میں غوث علی شاہ قلندر قادری رحمتہ اللہ علیہ اس مرحبۂ وحدت کی حقیقت ایک روایت کے ذریعے بیان فرماتے ہیں:

''ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پنجیبر خدا النّظائیل کے پاس وی لائے ، حضرت النّظیل کے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل تم جانتے ہوکہ وی کہاں ہے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میری رسائی سدرة المنتہیٰ (جبروت) ہے آگے ہیں۔ اس مقام پر ایک ندائے غیب وار دہوتے ہی اس کوآپ (طُلَّلَیْلِ ) تک پہنچا دینامیرا کام ہاس ہے زیادہ پھنیں جانیا۔ آپ طُلِیلِ نے فرمایا کہ اب کی بارندا ہوتوائی پر پروازشروع کرواور دیھوکہ بیندا کہاں ہے آتی ہوئیل سافت طرف کے دورہ نداوی کیا اور ایک طویل مسافت طرف کے بعد دیکھا کہ آنخضرت جبرائیل نہیں کیا اور ایک طویل مسافت جبرائیل زمین کی بعد دیکھا کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودوہ نداوی کررہ ہیں پھر حضرت جبرائیل زمین کی بعد غوث علی شاہ قائدر قادری رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد غوث علی شاہ قائدر قادری رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جا کہ آنخضرت طُلُولِیْ نے اپنے تئیں اس عالم (وحدت) میں دکھلا دیا بلکہ اس بھی موجود ہیں اوروباں بھی موجود ہیں اوروباں بھی موجود ہیں اوروباں بھی۔



#### 000 (اعديت (لاهُوت) 000

سیمرتبہ سوم اور تعین دوم ہے اور مرتبہ 'منٹی فیٹ'' (چھپا ہوا) ہے۔ بیمر تبدلا هوت ہے جہاں تمام عالم نورِمحری سائی آلیے میں چھپا ہوا موجود تھا اور اظہار کے لیے بے قرار تھا۔ بیمر تبدعالم لاهوت لامکال کا ہے اور ہر آلائش حدث وشہادت اور کدورت کون وکٹافت مکان سے پاک ہے ' میمض بحرِ انوارغیب اور دنیائے اسرارِ لطیف ہے۔

اس مرتبہ کو حقیقتِ انسانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوتی ہے اس
لیے یہاں نور محدی سائی آلیو ہم روح قدمی کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی نور محدی سائی آلیو ہم ہی دراصل روح قدمی ہے اسان ' ہے۔
قدمی ہے اور روح قدمی ہی اصل ' انسان ' ہے۔

الله تعالیٰ نے روحِ قدی کو عالم لاھوت میں عمدہ اور احسن صورت میں تخلیق فر مایا۔ روحِ قدی واحد ہے جس سے تمام ارواحِ مخلوقات کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے اس سے تمام انسانی ارواح کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے اس سے تمام انسانی ارواح کی تخلیق ہوئی۔ ان ارواحِ انسانی کونزول کے دوران ہر عالم میں اس عالم کا لباس پہنا کر اتاراجا تا ہے۔ اصل روح ، روحِ قدی ہے۔

اب تک ہم نے جانا کہ اللہ پاک واحد، تنہا اور یکتا تھا۔ اس کی ذات میں اپنے ہی ویدار کی خواہش جاگی۔ اس خواہش کی تحمیل کے لیے ایک آئینہ در کا رتھا۔ اس نے اپنی ہی ذات سے اپناہی آئینہ تخلیق کیا کیونکہ جیسا وہ خود پاک، لطیف اور شفاف ہے ویساہی اس کا آئینہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سواکوئی دوسرا وجود اللہ کا آئینہ بیں بن سکتا کیونکہ اللہ کے سواکوئی دوسرا اللہ جیسا پاک، شفاف اور لطیف ہوہی نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کا آئینہ دو وجود نہ تھے جیسا کہ عموماً تھوس اشیاء میں ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے تو وہ دو وجود بن جاتے ہیں۔ اللہ تھوس نہیں بلکہ لطیف ہے۔ سمجھانے کے لیے اس کی مثال روشن سے دی جاسمتی ہے جس کے گلڑ سے نہیں ہو سکتے یا علم

و: ﴿ فَيْقَتِ مُدِينًا ﴾ ﴿ 15 ﴿ 15 ﴿ فَيْقَتِ مُرِينًا ﴾ ﴿ 5 ﴾ ﴿ وَأَلِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ے دی جا سکتی ہے جو اگر ایک وجود ہے دوسرے وجود میں منتقل ہو بھی جائے تو پہلے وجود میں بھی اپنی اصل حالت میں برقر ارد ہتا ہے اور دوسرے وجود میں بھی ۔ ظاہری وجود اگر دوہو گئے تو بھی علم کی صورت اور حالت ایک ہی رہے گی۔ اللہ طوں وجود نہیں ذات ہے ، علم ہے ، نور ہے چنا نچہ بٹ نہیں سکتا ہتھے نہیں ہوسکتا جیسا کہ خوشہو تقسیم نہیں ہوسکتی۔ اپ آئید میں خود کو ملاحظہ کر کے اللہ اپنی سکتا ہتھے نہوا اور اس کی تعریف و تو صیف کرتے ہوئے اس کا نام 'محر' رکھا۔ اللہ کی یہی ذات جو آئینہ محمد کی سکتا ہوئی ''اللہ کی روح'' یارورے قدی ہے جس کے ذات جو آئینہ محمد کی سالہ میں فرما تا ہے :

الله وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِي (پ14-الجر29) ترجمہ: پھر میں نے اس (آدم) میں 'اپی روح'' پھونگی۔

> اَیُّکَدُهُمْ بِرُوْجٍ مِّنْهُ طَالِ 28-الجارلہ 22) ترجمہ: ان کی مدر ''اپنی روح'' سے کی۔

اس نورِ محد کوبی اللہ کی روح کہنا تی ہے کہ روح وات سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتی اور نورِ محد نور اللہی سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ۔ اس نورِ محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئیے بیں ذات اللہی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئیے بیں ذات اللہی کی ہم صفت کا منبع ، مصدر اور سرچشمہ ہے ، سے علم ، مقال ، حیات ، سع ، بھر ، کرم ، لطف ، خیر غرضیکہ ہرصفت اس روح محد میں منتقل ہوئی اور اس روح محد ہیں میں بیتمام صفات اپنی کا ال تربین صورت میں جلوہ گر ہوگئیں ۔ پس اصل روح یہی روح محد ہے ۔ بیسی روح قدی ہے ، بیسی روح قدی ہے ، بیسی علم کا مادہ ہے ، یہی علم کل ہے ، تقویک ہے ۔ بیسی اللہ کی اوّل تخلیق روح محمولی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جواللہ سے بلا واسطر تخلیق ہوئے اور اس کا آئینہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام صفات علم وقتل سمع و بھر ، حیات وغیرہ کی کا مل صورت ہے ۔ تمینہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام صفات علم وقتل سمع و بھر ، حیات وغیرہ کی کا مل صورت ہے ۔ تمینہ ہونے کی واحد ہے اور تمین میں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی واحد ہے اور تمین میں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر نوشی یا خوشیو نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر میں ہر نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر نا قابلی تقسیم ہے جیسے علم ، روشی یا خوشیو نا قابلی تقسیم ہیں البتہ بھیلتے ہیں ۔ یہی روح قدی ہر

مخلوق کے باطنی وجود کی بنیاد ہے۔اس نور یاروح محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا ئنات کی ہرشے کے طاہری جسمانی وجود کے اندر باطنی وجود کے طور پرموجودگی کی بنا پر کا ئنات کی ہرشے اللہ کی بیج بیان کررہی ہے جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرما تا ہے:

الله تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَاوَتُ السَّبَعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَالْكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط (فاسرائل-44)

ترجمہ: ساتوں آسانوں اور زمین اور وہ سارے موجودات جو اِن میں جیں ،اللہ کی شہیج کرتے ہیں اور (جملہ کا نئات میں) کوئی چیز ایسی نہیں ہے جواللہ کی حمد کے ساتھ شہیج نہ کرتی ہولیکن تہہیں اس کا شعور نہیں''۔ یعنی کا نئات کی ہر شے میں موجود اس نور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود گی کا شعور نہیں جو ہروقت اللہ کی شہیج میں مصروف ہے۔

روح قدی کے لیے فایا موت نہیں، اللہ کی صفات ہے متصف ہونے کے باعث اے بقا حاصل ہے، اس روح قدی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں یعنی ہے ہمیشدا پنی ایک بی پاک مزہ حالت میں رہتی ہے۔ پس روح قدی کی حالت میں کوئی تبدیلی اصل اور بنیاد ہے اور ہرانسان میں موجود ہے۔ یہ انسان کے قلب میں موتی کی طرح پوشیدہ رہتی ہے اور صرف ان پر ظاہر ہوتی ہے جواس تک پہنچنے کی اورائے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویوار وقرب الہی صرف ای روح قدی کو حاصل ہے اس کی اورائے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویوار وقرب الہی صرف ای روح قدی کو حاصل ہے اس لیے اس کو پالینا یا اس تک پہنچ جانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جواس تک پہنچ گیا وہ اپنی ابتدا یعنی صورت ہے۔ اس تک پنچنا تو حدی حقیقت کو پانا ہے۔ یہ روح قدی واحد ہے اور تو حدی اصل صورت ہے۔ اس تک پنچنا تو حدی حقیقت کو پانا ہے۔ روح قدی کا مقام 'عالم الا کھوت' ہے۔ اس دوح میں تمام صفات الہید و تحدید کے ساتھ ساتھ تمام عالموں اور تخلوقات کا علم بھی موجود ہیں۔ ہوں ذات جن تعالی کا کمل علم بھی موجود ہے کیونکہ قرب میں اس سے بڑھ کراورکوئی اللہ کے قریب مہیں۔ چنا نچاس کا علم علم میں موجود ہے۔ اس کی عقل بھی عقل کی کے شہیں۔ چنا نچاس کا علم علم علم میں اورح ہے۔ اس کی عقل بھی عقل کی ہے۔ میں تہیں۔ چنا نچاس کا علم علم علم اور علم حقیقت ہے۔ اس کی عقل بھی عقل کی ہے تا نہاں نوح ہے۔ انسان مورح ہے۔ انسان کے قدی چونکہ صورت الٰہی یا آئینہ الٰہی ہے اس لیے غیر مخلوق سے کین ای روح سے انسان دوح قدی چونکہ صورت الٰہی یا آئینہ الٰہی ہو آئین ہو آئینہ الٰہی ہو آئینہ الٰہی ہو آئین ہو آئین الٰہی ہو آئینہ الٰہی ہو آئین ہو آئین ہو آئین ہو آئین ہو آئینہ اس کو میں مورد کی ہو آئین ہو آئین ہو آئین ہو آئینہ الٰہی ہو آئین ہو آئی

کی مخلوق روح بھی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم الجیلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ' جاننا چاہیے کہ محسوسات کی ہرشے کی ایک مخلوق روح بھی ہے جس کے ساتھ اس شے کی صورت قائم ہے۔ روح اس شے سے لئے ایک روح الہی ہے اس شے کے لیے ایک روح الہی ہے جس کے ساتھ وہ روح تائم ہے اوروہ روح الہی ہے جس کے ساتھ وہ روح قائم ہے اوروہ روح الہی روح قدی ہے۔ ' (انمان کال)

روحِ قدى بى وه روح ہے جے بطورِ امانت الله تعالىٰ نے انسان كوسونيا جيسا كەسورة الاحزاب ميں الله فرما تاہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوُتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَتْحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ طَالِنَهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولاً O(پ22-الحزاب72)

ترجمہ:''اور ہم نے اپنی امانت آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی کیکن سب نے اسے اُٹھانے سے انکار کردیاالبتۃ انسان نے اسے اُٹھانیا ہے۔''

ا قبالٌ فرماتے ہیں:

اے طائر لاھوتی اُس رزق ہے موت اچھی جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی رزق سے بہاں مرادروح کا رزق ہے نہ کہ جسم کا اور طائر لاھوتی سے مرادانسان ہے۔ روح کا اصل رزق وَ کر اسمِ اللّٰهُ ذات ہے جوا کیک مومن کی روح کو عالمِ ناسوت کی قید سے نکال کر عالمِ لاھوت لامکان تک لے جاتا ہے اور اللّٰہ کے قرب ودیدار سے مشرف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذکر، وردو وظائف اور عبادات انسانی روح کو اس کے جسم کی قید سے رہائی دلانے کی قوت نہیں رکھتے وہ بے فائدہ ہیں۔ انہی کے متعلق علام اقبال قرمار ہے ہیں ''اس رزق سے موت اچھی'' کے وقت وہ کے طائر کو پرواز کی توت عطانہیں کرتے۔

٥٥٥٥ عالم ارواح (جروت) ٥٥٥٥

مرتبہ چہارم تعین سوم ہے اور مرتبہ ' فَاَحْبِهُ ہُوں ' ( پس میں نے چاہا) ہے۔ اس مرتبہ کوعالم ارواح یا جروت کہتے ہیں۔ روح قدی جو غیر مخلوق نور الہی ، نور محمدی ہے ، اس غیر مخلوق روح قدی کو جروق لباس لیعنی روح سلطانی پہنا کر عالم جبروت میں اتارا گیا اور روح سلطانی کے قدی کو جروق لباس نین روح قدی کو خود میں چھپالیا جسے درخت تخلیق بھی بنج ہے ہوتا ہے اور نج کو این الباس نے روح قدی کوخود میں چھپالیا جسے درخت تخلیق بھی بنج ہے ہوتا ہے اور نج کو این الباس ہے۔ اس مقام پر فرشتوں کی تخلیق بھی روح قدی کا پہلالباس ہے۔ اس مقام پر فرشتوں کی تخلیق بھی روح کی سلطانی روح کی میں اور اسکی نور انہت بھی و لیں ہے۔ متام صفات ، احوال اور افعال وہی ہیں جو فرشتوں کے ہیں اور اسکی نور انہت بھی و لیں ہے۔ مالم کا مرتبہ ہے۔ روح سلطانی ہر عالم ارواح الوجیت کی تفصیل ہے اور اس کے اساء وصفات کا مرتبہ ہے۔ روح سلطانی ہر عالم ارواح الوجیت کی تفصیل ہے اور اس کے اساء وصفات کا مرتبہ ہے۔ روح سلطانی ہر عالم دے ہے مجرد اور منفرد ہے اور اجسام کے عوارض ، الوان اور اشکال سے پاک ہے۔ قابل مادے سے مجرد اور منفرد ہے اور اجسام کے عوارض ، الوان اور اشکال سے پاک ہے۔ قابل

لے نقائص، خامیاں سے بہت سے رنگ اور قتمیں

ادراک خوداورغیرخود ہے۔ بیروح ایک وجو دِ بسیط ہے جس کی کوئی صورت نہیں گرجس صورت میں جا ہتی ہے نہودار ہوجاتے ہیں میں جا ہتی ہے نہودار ہوجاتے ہیں اور بیمعنی ہرصورت میں جا ہتے ہیں نہاودار ہوجاتے ہیں اور بیمعنی ہرصورت میں فات' روحِ سلطانی'' کے اور بیموسوم ہے۔ نام سے موسوم ہے۔

جبروت عربی میں جوڑنے اور ملانے کو بھی کہتے ہیں بیمرتبہ مراتب البیئہ مراتب حقق یا عالم ملق امر یا حقائق الہیہ (احدیث وحدث واحدیث) اور مراتب کوئیے ہمراتب خلق یا عالم خلق (جبروت ملکوت اور ناسوت ) کے درمیان بمز لہ پُل میڑھی اور واسطے کے ہاس لیے اس مقام کو جبروت کہتے ہیں۔ یہی مقام جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالی اور انبیاء کے درمیان وسیلہ رہے ہیں اور عبدومعبود اور خالق ومخلوق کے درمیان تعلق جوڑنے پرمعمور ہیں۔ بیمقام عالم غیب اور عالم کثیف کے درمیان گویا ایک برز نے (پردہ) اور سیڑھی کے ہے۔

عالم مثال (ملكوت) ٥٥٥٥

ل كن سيخليق كي سي كلوقات



سابیہ ہے جونظرتو آتا ہے گر پکڑنے سے پکڑا نہیں جاتا۔ بید عالم مثال (عالم عکوت) اشیائے کونیہ مرکبہ لطیف ہے بیعنی وہ اشیاء جونکڑ ہے نکڑ ہونے اور بھٹنے جڑنے کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ اہلِ اللّٰد کو کشف ہمیشہ عالم مثال میں ہوتا ہے اور سچے خواب بھی اسی مقام میں واقع ہوتے ہیں کیونکہ بید عالم مثال میں ہوتا ہے اور علم اجسام کے درمیان ۔ لہندا اس عالم مثال میں صورت ما گئی گرا بھی کثافت نہیں آئی۔

حیوانات ٔ نباتات اور جمادات کی ارواح کو یبهاں عالم ملکوت میں تخلیق کیا گیا۔

### ٥٥٥٥ عالم اجسام (ناسوت) ٥٥٥٥

بیمرتبہ 'فخلفٹ النخلق' (پس میں نے مخلوق کوخلق کیا) ہے۔ مرتبہ ششم اور تعین پنجم پر مثالی صورتوں نے اجسام حاصل کیے اور مخلوق کے مخلف جسم ظاہر ہوئے۔ اور ان اجسام میں ذات ، روہ تو نورانی پرروم جسمانی یا حیوانی کا پرت ڈال کرعضری جسمانی صورت میں مثالی میں فاہر ہوگئ یوں اللہ تعالی عالم احدیت سے نزول کر کے عالم ناسوت میں ظاہر ہوگئا۔

یادر کھیں اجسام کا بیا عالم عرش سے فرش تک پھیلا ہوا ہے۔اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔
اس سے مراد اشیاء کونیہ کثیفہ ہیں جو ٹکڑ ہے گوڑ ہے ہونے اور جدا جدا ہونے کو قبول کرتی ہیں اور
کپڑی جاستی ہیں۔ حق تعالی مرتبہ احدیت سے تنز ل فرماتے ہوئے عالم اجسام میں آگیالیکن یہ
مت سمجھیں کہ یہاں آگیا تو وہاں نہیں بلکہ یہاں بھی ہاور وہاں بھی۔



ساتواں مرتبہ تعین ششم ہے جوتمام مراتب کا جامع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کامل طور پر دیگر

تخلوقات کی نسبت عالم ناسوت میں انسان کی بشری صورت میں روح جسمانی کے پرتو میں ظاہر ہوا۔ یعنی حق تعالی نے نور جمدی صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم سے روح قدی روح قدی سے روح سلطانی روح سلطانی ہے روح الی اور روح روحانی اور روح روحانی سے روح جسمانی کی صورت میں انسان یعنی بشر میں ظہور فر مایالیکن وہ انسان جس میں یہ فہور کا الی کمل اور اُتم ہواوہ '' ذات سیڈ چشہ کہ چشمانِ حیور چشہ ہے میری حقیقت کے قید قتیت ہا گئی ہے '' (میری پہچان اور ظہور کمل ہواانسان کا الی میں جو سرچشہ ہے میری حقیقت صاحویت احدیت کا ) ہے اور انسان کا الی سے مراد حضور علیہ الصلاق والسلام کی ذات ہے اور ان میام مراتب کے مظہر اُتم حضرت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

یمر تبہتمام مراتب کے مظہر اُتم حضرت میں قدیم اور صدوث میں حادث ہے اور ریہ وات حق کی آ فری سے جو مجود ملاکہ بی۔

الله تعالیٰ نے ذات یعن "احدیت" ہے" وحدت "میں، وحدت ہے" واحدیت" میں، وحدت ہے" واحدیت" میں، واحدیت میں نزول واحدیت ہے" بیروت ہے" میں بروت ہے "میں نزول فرمایا۔ گویااللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شے میں ظہور فرما کر کا تنات کوقائم کیا ہوا ہے۔ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی ہر شے معددم ہے۔ اس کو" وحدت الوجود" کہتے ہیں اور یہی حقیقت محدیث الله علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُتَّحِيطًا ٥ ( پِ5 سوره النساء 126) ترجمہ: الله تعالی کا ہرچیز پراحاط ہے۔

اللَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً مُّعِيْظٌ ٥ (بِ25 ثِمَ الْجِده 54)

ترجمه: یا در کھ بے شک اس (اللہ تعالیٰ) کا ہرشے پراحاطہ ہے۔

حضرت امام حسين رضي الله عنهٔ كي وحدت الوجود پر اوّلين اور شام كارتصنيف ''مرآة

لے صوفیا کی اصطلاح میں قدیم ہے مراد ذات حق تعالیٰ ہے جوازل ہے موجود ہے ع حادث ہے مراد وہ مخلوقات میں جو پہلے موجود نتھیں پھرانہیں پیدا کیا گیا۔ العارفین' جوآپ رضی اللہ عنۂ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنۂ کے سورۃ فاتحہ کی شرح کے متعلق سوال کے جواب میں لکھی ،اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنۂ سورۃ فاتحہ کی شرح کے متعلق سوال کے جواب میں لکھی ،اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنۂ سورۃ فاتحہ کی شرح کے بیان کے ساتھ ساتھ حقیقت محمد میں اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں۔آپ رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں:

وَكَيْفَ يَغُولُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى آلَةَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ الالِفُ يَشَارُبِهِ إِلَى الْاَحْدِيَّةِ السَّرِيَّةِ أَي الْحَقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ اَوَّلُ الْاَشْمَاءِ فِي اَزَلِ الْاَزَالِ وَاللَّامُ يُشَارُبِهِ إِلَى الْوُجُوْدِ السَّمَّنَةِ أَي الْاَحْدِ مَلَى الْوَجُوْدِ الْمَعْنَبَسَطِ عَلَى الْاَعْيَانِ فَإِنَّ اللَّامَ لَهُ قَالِمَةٌ وَ هِى الْاَلِفُ وَلَهُ ذَيْلُ وَهِى ذَائِرَةً الْمُحُونِ فَإِيْصَالُ الْقَائِمَةِ بِالذَّيْلِ وَلِيْلُ الْمُعْمَلِ الْوُجُوْدِ النَّوْنِ النَّوْلِ الْمَاكُونِ فَإِيْصَالُ الْقَائِمَةِ بِالذَّيْلِ وَلِيْلُ الْمُولِ الْوَجُوْدِ النَّوْنَ عَبَارَةٌ عَنْ وَآئِرَةِ الْكُونِ فَإِيْصَالُ الْقَائِمَةِ بِالذَّيْلِ وَلِيْلُ الْمُعَلِمِ الْوَجُودِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فَالْحَقُ عَلَى الْمُعَامِعِ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فَالْحَقُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِمِ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فَالْحَقُ الْمَالَةِ الْمُعَلِمِ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فَالْحَقُ الْمَعْلِمِ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فَالْحَقُ الْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِلُ الْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلُولِ الْمُعَلِمِ وَالْمُؤْلِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللْمُعَلِمِ وَهُو الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللْمُؤْنِ الْمُعَامِعُ وَهُو الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَلَا الْمُعْلِمِ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

ترجمہ: ''اور کیسے فرما تا ہے اللہ تعالیٰ کہ '' آلسے '' اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ (السیۃ کے)

''الف' سے مرادُ 'احدیت ذاہے جن تعالیٰ ' ہے یعنی حق تعالیٰ کی اس حقیقت کی طرف اشارہ
ہے کہ وہ ہر شے کا اول اور ازل الازال ( یعنی وقت کی ابتدا ) ہے بھی اول ہے اور 'ل اشارہ کرتا
ہے اس وجود کی طرف جواعیان پر منہ ط ہے اس لئے کہ 'ل 'کا ایک قائمہ ' ( ' ہے اور ایک ذیل ہے جودائرہ 'ل ' ہے ۔'ل ' ہے مراد کون (عالم ) ہے۔ اس قائمہ ' ( ' کا ذیل 'ل ' ہے جڑ نا اس بات کی دلیل ہے کہ '' وجود'' ' عالم' پر منہ ط ہے۔ 'م ' ہے تمام عالموں ( کون ومکاں ) کے جامع
بینی انسان کامل کی طرف اشارہ ہے ہیں جق اور عالم اور انسان کامل ایک کتاب ہے جس میں کوئی بی منہم ر ب

حضرت امام حسین رضی اللہ عنۂ انسانِ کامل ہیں اس لیے آپ رضی اللہ عنۂ پروہ علم بھی عیاں ہے جو عام انسانوں سے مخفی ہے۔قرآن کریم میں کئی سورتوں کے آغاز میں موجود حروف مقطعات کوعلماءو

ل عین کی جمع لیعنی موجودات کے وجود جو عین الله کی ذات ہیں سے پھیلا ہوا

مفسرین حروف متشابہات قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے متعلق غور وَکمر کرنے ہے منع كرتے ہوئے آ كے بڑھ جاتے ہيں كدان الفاظ كاحقيقى علم صرف الله اوراس كے رسول صلى الله علیہ وآلیہ وسلم کو ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنهٔ اپنے علم حقیقی کی بنا پر سورۃ البقرہ کے ابتدائی الفاظ'' الّبيّر'' کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ الف' (' سے واضح طور پراور بلاشک وشبہ الله تعالیٰ کی ذات مراد ہے جو ہراول کا اول ،ازل کا ازل ،احد ، یکتاء ابتداء،انتہاء، اللہ اور ہرابد کا ابدے۔"اکتر" کالف ہے مراد" مقام احدیت" ہے جہاں ابھی مخلوقاتِ عالم کاظہور نہیں ہوا اوران کاعلمی وجود یعنی اعیان ثابته ابھی ذاتِ حق تعالیٰ میں ہی مخفی ہیں۔ یوں وہ ذات ہر شے کا اول ہے۔ چونکہ ابھی'' وقت'' کا بھی آغاز نہیں ہوااور'' ازل''ہرشے کے دجود،خواہ وہلمی وجود ہی کیوں نہ ہو، کے آغاز کے وقت کا نام ہے،اس لئے اللہ ہرازل کا ازل ہے۔پس وہ الف یعنی آغاز ، ابتداء اوراول ہے۔حضرت ابراہیم الجیلی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف'' انسان کامل'' میں احدیت کامفہوم اس مثال کے ذر<mark>یعے واضح کرتے ہیں:''احدیت''</mark> کی مثال اس دیوار کی سی ہے جے کوئی دور ہے دیکھے۔وہ دیوار مٹی ،اینٹ، چونا اور لکڑی ہے بنائی گئی ہولیکن دیکھنے والا ان چیز ول میں ہے کسی چیز کونہیں و میکھنا و وصرف و یوار کو دیکھنا ہے۔ پس احدیت توبید و یوار ہے جومٹی ، چونے اور ریت کا مجموعہ ہے۔اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان سب چیز وں کا مجموعہ ہے بلکہ '' دیوار''اس کی ایک خاص ہیئت (صورت) کا نام ہے۔'' ورنداینٹ، چونے اور ریت کے مجموعے کواگر دیوار کی صورت دینے کی بجائے کوئی اور صورت دے دی جائے تو وہ دیوار نہ کہلائے گی۔ احدیت ذاتِ حق تعالیٰ کی الوہیت ہے جس کی مثال کسی بھی شے ہے ہیں دی جاسکتی۔اگر چہاس میں تمام خلق ٔ اور کن ہے تخلیق کی گئی ہر شے کاعلمی وجود موجود ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ ہر شے کا اول ہے لیکن بیاس کی احدیت کی وجہ ہیں ہے۔اگر وہ عالموں کو تخلیق کرنے کا ارادہ نہ كرتااوراس كى ذات ميں اشياءِ عالم كاعلمي وجود تخليق نه ہوتا تو تھى اس كى احديت اورالوہيت

لے مخلوقات عالم کے مادی جسمانی وجود ظاہر ہونے ہے اس ان کی جوصورت علم الہی میں تھی بینی مخلوقات کے علمی وجود

یوں ہی ہوتی۔اس کا وجود کیشس کیمیٹیلہ شہع ؟ موجود ہوتا کیکن اللہ نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا چناچ یخلیق کے اس عمل کے آغاز ہے قبل کی حالت یا مقام''احدیت' کے نام ہے موسوم ہے جوتمام عالموں ،اشیاء بخلوقات کا جامع مقام بھی ہے اوراس سے بلنداور بالاتر بھی ہے۔ "الته "میں موجود" ل" کے متعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیڈل ٔ دو مقامات کا جامع یا دومقامات کے درمیان ئیل کی طرح ہے۔ اُل کی ظاہری صورت اُل وحروف ' (' اور' ل' کوملا کر بنتی ہے۔' (' پہلے او پر لکھا جاتا ہے اور' ل' ' ' (' کے آخر میں جوڑ دیا جاتا ہے تو 'ل' بن جا تا ہے۔مندرجہ بالاعبارت میں حضرت امام سین ' ﴿ ' کو قائمہ اور' ل' کو ذیل فرما رہے ہیں جوآ پس میں جڑ کرال بناتے ہیں۔ ' (' سے مرا د ذائیے حق تعالیٰ ہی ہے اور ' ل' سے مراد وجودِ عالم کا دائر ہ ہے جس نے ذاتِ حق تعالیٰ ہے وجود پایااور بیر' (' سے ہمہ وقت متصل (جڑی) رہتی ہے۔ (' سے مراد حقائقِ الہیاور' ل' ہے مراد حقائقِ کونیہ لیعنی گن ہے گلیق کردہ تمام اشیاء کے حقائق ہیں۔ ( 'اپنے مقام تنزل پر'ل' ہے جڑاتو'ل مخلیق ہوا یعنی الف (اللہ) نے نزول کرتے ہوئے اُل کی صورت میں عالم کو تخلیق کیا۔ اُل سے اِل میں نزول کی بیصورت اس قدر جامع ہے کہ جب مکمل ہوکرا ک کی صورت اختیار کرتی ہےتو کوئی بھی اے ' (' اورا ل' کا مل كراك كي صورت بنانانبيس مجهة ابلكه و يكھنے والے كو يجي محسوس ہوتا ہے كه ل ايك ہى حرف ہے اورا ( ' اوران سے ل كرمبيں بنا۔ بالكل يبي صورتحال عالم كى ہے كما كرچہوہ ( ' الله كا ال) عالم کی صورت میں نزول اور ظہور ہے لیکن میاس قدر جامع ہے کہاس کی اصل حقیقت سب کی نظرول ہے اوجھل ہوگئی ہےاوروہ عالم کوصرف عالم ہی سمجھتے ہیں اور پیٹیس سمجھ یاتے کہ بیاللہ کا نزول اور ظہور ہے۔اگرال کے نکلے جصے پر ہاتھ رکھ کراہے چھیا دیں تو صرف ' (' وکھائی دے گا۔ بیان کو گوں کی حالت ہے جن کی نظروں سے عالم اوراس کی مخلوق او جھل ہے اور صرف اللہ انہیں و کھائی دیتا ہے بعنی مجذوب۔ اور اگرال کے اوپر والے جھے پر ہاتھ رکھ دیں تو صرف اُل وکھائی دے گا۔ بیان لوگوں کی حالت ہے جنہیں صرف عالم دکھائی دیتا ہے اور اللہ ان کی نظروں سے اوجھل

ور النيات المديث عند الموادي ا

ہے۔ عالم اوراس کی ہرشے اللہ کے اظہار کا ذریعہ ہے اس لیے بہت اہم ہے۔ بیعالم نہ ہوتا تو اللہ کا اظہار کیسے ہوتا اس لیے لئ میں موجود کن بھی اہم ہے کہ اس کے بغیر ' (' کے اظہار کی پخیل نہ ہوتی ۔ یوں نہ ' (' کے بغیر' ل' کا کوئی وجود ہوتا اور نہ کن کے بغیر' (' کا اظہار ہوتا ۔ اس لیے' لئ کے دونوں جھے برابر اہم ہیں ۔ ان دونوں کو ان کی اصل حقیقت سمجھ کرد کھنے ہے ہی ' لئ بعن ' (' ' ) اللہ اور ' لئ عالم کی سمجھ آ سکتی ہے۔

''الکیمیز'' کے م' ہے مرادانسان کامل وات محصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم ہے جس میں ' (' کے تمام حقائق لیعنی حقائقِ الہیاورال ' کے تمام حقائق لیعنی حقائقِ کونیہ جمع ہیں۔اللہ نے ' ( ' لیعنی احدیت ہے کے انتہائی صورت میں مزول کے تمام مراتب طے کیے جن کی انتہائی صورت می محصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی ذات ہے۔'ل' عالم امراور عالم خلق کا جامع ہے جس میں' (' 'عالم امریعنی باطنی وجود کی طرف اشارہ ہے۔اور'' ل'' عالم خلق یعنی اشیاء کے ظاہری جسموں کی طرف اشارہ ہے اور ہر شے کا پوراوجود'' (''اور''ل'' کوملا کر بعنی ظاہراور باطن کوملا کر بنتا ہے یوں'' ل''ہرشے کے ظاہری و باطنی وجود کی طرف اشارہ ہے۔ ک میں ' ( ' پہلے اور ُ ل ' کا دائر ہ بعد میں ہے جبکہ ' م' میں دائر ہ اویراور (' نیچے کی طرف ہے جس میں اشارہ یہ ہے کہ ُل کیعنی عالم کی ابتدا' (' اللہ ہے جبکہ ٌ م' محمد کی انتہا' کر'اللہ کی ذات ہے۔'ل' کا'ل' عالم کی طرف اشارہ کرتا ہے کیکن یہاں عالم کا دائزہ نامکمل حالت 'ل' میں ہے جبکہ 'م' کے او پر بنا دائر ہمکن'o' حالت میں ہے جواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وجود کا دائر ہ انسان کامل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آ کرمکمل ہوتا ہے۔اس کے بغیر عالم کا'ل'ادھورااور نامکمل ہے جواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم میں ہروقت ایک انسانِ کامل موجود ہے جوقدم محمد سائٹ کیا ہے۔اس کی موجودگ کی وجہ ہے ہی کا مُنات کا دائرہ موجود ہے۔وہ نہ ہوتو کا نئات کا توازن قائم نہ رہے اور بیتمام نظام بے توازن ہوکر درہم برہم ہو جائے۔ وجود کی قوسین (ایک ظاہری وجود کی قوس اور دوسری باطنی وجود کی قوس) ذات محمد ملی آلیا میں آکرمل جاتی ہیں اور وجود کا دائر و مکمل ہوتا ہے اور پھریہذات احدیت لیعنی (' کی طرف لوٹ

جاتی ہے یوں '' الّہ قر'' کی ابتداء یکی قائمہ ' (' ہے اور انتہا میں 'م' کے نچلے حصے میں بھی قائمہ ' (' اللہ اور انتہا میں ' (' اللہ اور انتہا ہیں ' (' اللہ اور م کے ابتدا ئی ' (' ہے در میان موجود ' م ' کا اوپر والا وائر ہ ایک کلمل جامع صورت ہے ۔ یعنی ذات محمد اللہ ہیں ہیں اور ' ل اور م وجود کے دائر ہے کہ کہ تام جھائی کا جامع ہے ۔ یس یوں ( ، ل اور م وجود کے دائر ہے کہ کہ تاب ہے جس کی انتہا ذات انسان کامل ' م' ہے جس میں آ کر ظہور ابتدا' (' ' یعنی ذات حق تعالی ہے اور جس کی انتہا ذات انسان کامل ' م' ہے جس میں آ کر ظہور ذات کے تمام مراتب کھمل ہو گئے اور سے بات ہر شبے سے بالا تر ہے کہ انسان کامل حضرت محم صطفیٰ فات علیہ وآلہ و کہ میں منصر ف ذات حق تعالیٰ عکمل طور پرجلوہ گر ہے بلکہ تمام عالم بھی انہی کی ذات میں جمع اور موجود ہیں ۔

مرآة العارفين مين حضرت امام حسين رضى الله عنه مزيد فرمات بين:

فَهْذِهِ النَّقُطَةُ الْبَائِيَّةُ إِشَارَةٌ إِلَى النَّقُطَةِ الْوَجُودِيَّةِ وَبَاءُ الْبِسْمِلَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أُمُّ الْكِتَابِ الثَّالِثِ وَهُو وَهُو الْقَلَمُ وَلَارَيْبَ أَنَّهُ كَانَ فِيْهِ مُثْنَرَجًا وَالْبِسْمِلَةُ إِشَارَةٌ إِلَى أُمُّ الْكِتَابِ الثَّالِثِ وَهُو الْقَلَمُ وَالْفَاتَحَةُ إِشَارَةٌ اللَّي الْعَرْشُ وَلَا شَكَ آنَ الْعَرْشُ كَانَ مُثْمَرَجًا فِي الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ الْقَلَمُ وَالْفَاتَحَةُ إِشَارَةٌ اللَّي الْمُعْنِ اللَّذِي هُوَ الْقَلَمُ وَالْفَاتَحَةُ إِشَارَةٌ اللَّي الْمُعْنِ اللَّذِي وَهُو الْقَلَمُ وَالْفَاتَحَةُ إِلَى الْمُعْنِ اللَّيْعَ فِي وَالْمَانُ وَلَا شَكَ إِنَّ الْمُعْنِ النَّاقِ النَّيْقِ اللَّهُ وَلَا شَكَ إِنَّ الْمُعْنِ النَّاقِ فِي وَالْمِعِ وَهُو الْمَارَةُ اللَّي الْمُعْنِ النَّاقِ اللَّي الْمُعْنِ الثَّالِي الْمُعْنِ الثَّالِي الْمُعْنِ الثَّالِي الْمُعْنِ الثَّالِ الْمُعْنِ الثَّالِي الْمُعْنِ الثَّالِي الْمُعْنِ الثَّالِي وَتَعْمِيلُ حُرُوفِ الْمُعْنِي الْفَالِثِ وَتَعْمِعُهَا فِي الْبَعْضِ إِشَارَةٌ إِلَى الْكِتَابِ الْمُعْنِي الثَّالِثِ وَتَعْمِيلُ حُرُوفِ الْمُعْنِي الْفَاتِحَةِ وَتُحْمِقَا فِي الْبَعْضِ إِشَارَةٌ إِلَى الْكِتَابِ الْمُعْنِي الثَّالِثِ وَتَعْمِيلُ حُرُوفِ الْمُعْنِي الثَّالِثِ وَتَعْمِعْهَا فِي الْبَعْضِ إِشَارَةٌ إِلَى الْكِتَابِ الْمُعْنِي الثَّالِثِ وَتَعْمِعْلُ فِي الْمُعْنِي الثَّالِي وَتَعْمِعْلُ الْمُعْنِي الثَّالِي وَتَعْمِعْلُ الْمُعْنِي الثَّالِي وَتَعْمِعْلُ الْمُعْنِي الثَّالِي وَالْمُولِي مِنَ الْفَاتِحَةِ وَتُصَاعِمُ لَعْمُ الْمُعْنَى الْمُعْنِي الثَّالِي الْمُعْنِي الثَّالِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْنِي الثَّالِي وَالْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْنِي الْمُولِي وَالْمُولِي الْمُعْنِي اللَّهُ الْمُعْنِي الْمُعْلِقِي الْمُعْنِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي ال

ترجمہ: ''پس باء کے نقطہ سے مراد وجود کا نقطہ ہے اور بسم اللہ کے باء سے مراد دوسری ام الکتاب ہے اور وہ قلم ہے اور دوسری ام الکتاب ہے اور وہ قلم ہے اور بے شک وہ (یعنی قلم ) نقطۂ وجود سے میں مندرج ( داخل ) ہے اور بسم اللہ سے مراد تیسری اُم الکتاب ہے اور وہ عرش ہے اور بے شک عرش اس عقل میں مندرج ہے جس کوقلم

الناس الناس

کہتے ہیں اور فاتحہ کتاب جامع لینی انسان کامل کی طرف اشارہ ہے اور بے شک انسان اپنے ظہور سے بل ان تمام مراتب بعد طہور انسان میں مندرج ہے جیسے تمام مراتب بعد طہور انسان میں مندرج ہیں۔اور نقظہ کی اپنی ذات میں فراخی کتاب مبین اول کی طرف اشارہ ہے اور باء کی فراخی سین کے ساتھ اشارہ ہے کتاب مبین دوسری کی طرف اور بسم اللہ کے حروف کی تفصیل اور داخل ہونا بعض کا اس کے بعض میں اشارہ ہے کتاب مبین تیسری کی طرف ۔اور بسم اللہ میں اور فاتحہ میں اس کی تکرار اور بعض کا بعض سے مشابہ ہونا اشارہ ہے کتاب مبین تیسری کی طرف ۔اور بسم اللہ میں اور قاتحہ میں جع اور بعض کا بعض سے مشابہ ہونا اشارہ ہے کتاب مبین چوشی کی طرف ۔اور تمام قرآن کا فاتحہ میں جع ہونا اشارہ ہے تمام مرا تب عالم اور اس کے اجزاء کی طرف ۔ پس اس سب کو ہجھے۔''

انسان کا وجود مرتبهٔ وحدت (عالم یاهوت) میں نورمحدی ملتھ کیا کے نقطے ہے درازیا فراخ ہو کر عالم لاھوت، جبروت،ملکوت کے مراتب طے کرتے ہوئے عالم ناسوت میں مکمل ہوا اور پیر عاروں مراتب پھرای کے وجود می<mark>ں پوشیدہ ہو گئے جس طرح نیج مختلف مراحل طے کرتے ہوئے</mark> ورخت کی صورت میں مکمل ہوتا ہے اور پھراس درخت کے پھل میں بیازیج پوشیدہ ہوجا تا ہے۔عالم یاهوت، لاهوت، جبروت اورملکوت میں سے ہرایک کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ جومقام ا یک مرتبہ کی انتہا ہے وہ اس ہے ا گلے مرجے کے لیے ابتدا ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عندُ ہر مرہے کی ابتدا کواُم الکتاب کے نام ہے موسوم کررہے ہیں۔اُم ہے مراد''ال''جس کے بطن میں انگلیسل پوشیدہ ہوتی ہے۔اُم الکتاب ہے مرادسورۃ فاتحہ بھی ہے جس میں تمام قرآن پوشیدہ ہے، چناچہ ہرمرتے کی ابتدا ''أم الکتاب' ہے جس میں اس مرتبے کی تفصیل پوشیدہ ہے۔اور ہرمرتبے کی انتہا کو'' کتاب مبین'' کے نام ہے موسوم کررہے ہیں۔مبین سے مراد روشن،کھلی ہوئی۔اُم الكتاب سورة فاتحدمين بيشيده تمام علم الهي كي تفصيل كتاب مبين قرآن كريم مين طاهر مو گئي۔اسي طرح ہرمر ہے کی ابتدا اُم الکتاب ہے جس میں اس مرجے کی تفصیل پوشیدہ ہے اور اس مرجے کی ا نتہا کتا ہے جہاں بیتمام تفصیل کھل کرظا ہر ہوگئی۔اس مرتبے کی انتہا یعنی کتا ہے ہیں انگے مرتبے کے لیے ابتدالیعنی اُم الکتاب بی جہاں اس نے مزید تفصیل حاصل کی اور اس تمام تفصیل

کے ظاہر ہونے پر کتاب مبین بن گئی۔ یہ کتاب مبین اگلے مرتبے کے لیے پھراُم الکتاب بنی۔
یونہی ان چاروں مراتب کے لیے چاراُم الکتاب ہوئیں اور چار بی کتاب مبین ہوئیں اور ان کے
مکمل ہونے پر کتاب جامع یعنی انسان کامل کی تخلیق مکمل ہوئی۔

حضرت امام حسین رضی الله عندان تمام مرات کی تفصیل سورة فاتحہ کے مطابق اپناس اور کا کے حوالے سے بیان کررہے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ تمام قرآن سورة فاتحہ میں ہے اور تمام سورة فاتحہ بس الله باء میں اور باء اپنے نقط میں پوشیدہ ہے۔ وجود کی ابتدا یعنی پہلی اُم الکتاب نورالہی ہے جس سے پہلی کتاب مین یعنی نور محدی یا قلم کا ظہور ہوا مرجبہ ابتدا یعنی پہلی اُم الکتاب بنا اسکلے مرجبہ وحدت کی ابتدا میں۔ مرجبہ وحدت کی انتہا پر بینور محد یا قلم دوسری اُم الکتاب بنا اسکلے مرجبہ واحدیت یا عالم الاحوت کے لیے۔ یہاں بینور محدا پی ہی ذات میں فراخ ہوا اور اس سے ظہور ہوا ورح قدی کا اور قلم سے ظہور ہوا اورج محفوظ کا جواس مرتبے کے لیے کتاب مین اورا گلے مرتبہ روح قدی کا اورقلم سے ظہور موالوج محفوظ کا جواس مرتبے کے لیے کتاب مین اورا گلے مرتبہ کے لیے اُم الکتاب ہے۔ جوشے جہاں سے ظاہر ہوتی ہے ، ظہور سے قبل اور وجیں پوشیدہ ہوتی ہے طبور سے قبل اور وجی نور گھر اُن اُن کیا اورقلہ میں پوشیدہ تھی ۔ لہذا جو سے بی ان ورجمد مان قبلہ میں پوشیدہ تھی ۔ لہذا محضرت امام حسین کے اس قبل ہوئی یہ باء اپنے نقط میں پوشیدہ تھی۔ جس نقطے کے خطرت امام حسین کے اس قبل ہوئی یہ باء اپنے نقط میں پوشیدہ تھی۔ جس نقطے کے فراخ ہونے سے باء کی تفکیل ہوئی بیای نقط میں پوشیدہ تھی۔

روح قدی جس سے تمام ارواح کا مادہ بنا، آغاز ہے موجودات عالم کے وجود کا، اس کھا ظ سے یہ ''بہم اللہ'' ہے جس سے ہرکام کی ابتدا ہوتی ہے۔روح قدی کا نور محد ساتھ اللہ'' کے ساتھ مل کر''بہم اللہ'' کو وضاحت کرتا ہے کہ ''بہم اللہ'' ''بئی پوشیدہ ہے۔''با' بی نے سین کے ساتھ مل کر''بہم اللہ'' کو ظاہر کیا لیعنی بہم اللہ'' با' بی سے ظاہر ہوئی جس کا مطلب سے ہے کہ بہم اللہ'' با' بیں بی پوشیدہ تھی۔ دورح قدی جودوس سے مرتبے کی انتہا کے لیے کتا ہے بیین ہے، تیسر سے مرتبے کی ابتدا کے لیے اُم الکتاب ہے یعنی ''بہم اللہ'' تیسری اُم

الکتاب ہے۔ اس بسم اللہ ہے کھمل سورۃ فاتحہ ظاہر ہوئی۔ روح قدی نے تفصیل کے تمام مراتب طے کے اور اس سے تمام موجودات کی ارواح تخلیق ہوگئیں۔ روح قدی اگرام الکتاب ہے توبیہ ثمام ارواح کتابی بین ہیں۔ یوں تمام اروح کی تخلیق جس مرتبہ جبروت پر ہوئی وہ تیسری کتاب مبین ہے کیونکہ بیروح قدی کی ہی تفصیل ہیں۔ ان ارواح نے روح قدی ہے ہی وجود حاصل مبین ہے کیونکہ بیروح قدی کی ہی تفصیل ہیں۔ ان ارواح نے روح قدی ہے ہی وجود حاصل کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیتمام ارواح روح قدی میں ہی پوشیدہ تھیں۔ روح قدی اگر بسم اللہ بیس ہوشیدہ ہیں۔ اور یہاں بیقول واضح ہوگیا کہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ بیس پوشیدہ ہیں۔ سے بعنی تمام ارواح عالم روح قدی میں پوشیدہ ہیں۔

ان ارواح میں ہرطرح کی مخلوق کی ارواح شامل ہیں اورا گرصرف انسانوں کو ویکھا جائے تو بھی ہرطرح کے انسانوں کی ارواح شامل ہیں خواہ وہ کا فرہوں، عیسائی ، ہندویا مسلمان ۔اسی لیے حضرت امام حسین رضی الله عنهٔ اس تبسر ہے مرتبے کوبسم الله کے حروف کی تفصیل قر اردیتے ہوئے فرمارے ہیں کہ'' داخل ہونا بعض کا اس کے بعض میں'' جس طرح حروف نقطوں کے ملنے ہے ظاہر ہوتے ہیں اور الفاظ حروف <mark>ہے اور پھر لفظ مل کر کلمے بنتے ہیں</mark> اور کلمے سورت ۔ اسی طرح ایک روح ایک حرف ہے جوایک نقط یعنی نورمحد سائٹائیل کے فراخ ہونے سے بنا۔جس طرح تمام حروف میں ہے بعض حروف مل کرایک لفظ بناتے ہیں اور بعض حروف مل کر دوسرالفظ اور بعض لفظ مل کرایک کلمہ بناتے ہیں اوربعض دوسرے لفظ مل کردوسر اکلمہ بناتے ہیں اسی طرح روحیں بھی مل کر گروه اور جماعتیں بناتی ہیں اور پیگروہ اور جماعتیں مل کرقومیں بناتی ہیں بعض روحیں مل کرایک قوم بناتی ہیں اور بعض مل کر دوسری قوم اور یوں جس طرح سورتیں مل کرتمام قرآن کی کتاب بناتی ہیں اسی طرح روحوں کی مختلف قومیں مل کرصفحہ ہستی کی مکمل کتاب تخلیق کرتی ہیں۔ کیکن پیتمام روحیں،روح قدی میں پوشیدہ ہیں اورروح قدی نورمحہ ساتھ کیا میں اورنورمحہ ساتھ کیا ہے ، نورالہی میں اوراسی ترتیب کے لحاظ ہے تمام سورتیں سورۃ فاتحہ میں پوشیدہ بیں،سورۃ فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ باءمين اور باءاييخ نقظه مين\_

سورة فاتحداور بورے قرآن میں حروف اور الفاظ کی تکرار بھی ہے اور الفاظ وحروف ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ بالکل ای طرح قوموں میں بعض پہلوایک دوسرے ہے مشابہ بھی ہیں اور بعض مختلف ۔ یوں روحوں کا ظاہری وجود کے لبادوں میں قو موں اور گروہوں کی صورت میں اس د نیامیں ظاہر ہو جانا چوتھی کتاب مبین ہے۔جس طرح قر آن کریم حیار مراتب طے کر کے اس دنیا میں ظاہر ہوا لیعنی لوح محفوظ سے عرش برا تارا گیا،عرش سے رسول اکرم مان آلیا کے سینے پر نازل کیا گیا، سینه مبارک سے زبان مبارک پر آیا ور زبان مبارک کے ذریعے تمام دنیا میں ظاہر ہو گیا ای طرح ارواح موجودات بھی وجود کے جارمراتب طے کر کے دنیامیں ظاہر ہو تکئیں۔ابان موجودات کے وجود کے اندر ہی وہ جاروں مراتب موجود ہیں جن کو طے کر کے وہ اس آخری مرجعے بعنی عالم ناسوت والے وجود تک پہنچیں ۔اس تمام سلسلے کوایک آ سان مثال کے ذریعے سمجھایا جاسکتا ہے کہ ایک ط<mark>البِ علم علم کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے ایک خاص</mark> مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے۔اب علم کے وہ تمام درجات اس کے اندرجمع ہوجاتے ہیں جنہیں وہ مختلف اوقات میں حاصل کرتار ہ<mark>ا ہے۔</mark> بیعلم از<mark>ل سے اس کے اندر ہی</mark> موجود تھا۔ دنیا کے ظاہری اسباب کے ذریعے اس علم کو حاصل کرنے کا مطلب اس کے دیاغ کے اس پوشید وعلم کا اس پر ظاہر ہو جانا ہے۔ بیعلم پہلے بھی اس کے اندر تھا اور ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کے اندر ہی جمع ہے۔ یوں ہی مخلوقات عالم مختلف در جات طے کرتے ہوئے اپنے طاہری وجود تک پہنچیں۔اب بیتمام ورجات اورمراتب ان کی ذات کے اندر ہی جمع ہیں جس طرح قرآن کے تمام تر باطنی معنی اس کے ظاہری الفاظ کے اندر ہی جمع ہیں۔ان باطنی معنوں تک رسائی کے لیے ان ظاہری الفاظ پر ہی غور فکر کرنا ہوگا۔اگر ظاہری الفاظ پرغور فکرنہ کیا جائے تو باطنی معنوں کی سمجھ بھی نہ آئے گی۔

اسی طرح عالم ناسوت میں ظاہر وجود کے اندر ہی تمام باطنی عالم اور مراتب جمع ہیں۔ عالم ناسوت وجود کی انتہا ہے اور عالم یا هوت اس وجود کی ابتدا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ''ہرانتہا پی ابتدا کی طرف رجوع کرتی ہے''اور آیت مبارک میں فرمایا گیا کہ انسالیہ وانساالیہ

راجعون بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اورای کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ،تواپنی ابتدا یعنی ذات حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہر وجود کواپنی ہی ذات کے اندران تمام مراتب کو واپس طے کرنا ہوگا جن ہے گزر کر اس نے اپنے ظاہری وجود کو حاصل کیا۔ تمام موجوداتِ عالم میں ہےصرف انسان کو ہی پیشرف حاصل ہے کہ وہ اپنے عقل وشعور کی مدد، نو رِ محمدی النظالیم کے فیضان اور اپنے زمانے کے انسانِ کامل کے توسط اور وسلے سے اپنے بالکل ابتدائی مقام یعنی عالم وحدت میں حقیقتِ محدید مانی آلیام سنگ رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ دیگر مخلوقات کی تخلیق نچلے درجات پر ہوئی جیسا کہ فرشتوں کی تخلیق عالم جبروت میں ہوئی اور حیوانات و جمادات کی تخلیق عالم ملکوت میں ہوئی اس لیے ان مخلوقات کے انتہائی عروج کا مقام وہی ہے جہاں ان کی تخلیق ہوئی اور اس ہے آ گے ان کی رسائی ممکن نہیں جیسا کہ معراج کی شب حضرت جرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہیٰ ہے آ گے جانے ہے معذوری ظاہر کر دی تھی۔البتہ اللہ جے جا ہے فضیلت عطا کرسکتا ہے۔مثل<mark>اً اصحابِ کہف کے کتے کوحیوا نات میں خاص مقام عطا فرمایا۔</mark> جمادات میں حجرِ اسودکوخاص رتبہ عطافر مایا۔ یونہی جنات میں ہے بھی اینے قرب کی طلب رکھنے والوں کوضرورا یک خاص مقام تک عروج عطافر ما تا ہے لیکن جومقام انسانِ کامل حضرت محد مصطفیٰ صلى الله عليه وآلبه وسلم كوحاصل ہے وہ كائنات كى نسى اور مخلوق كوحاصل نہيں۔

نه ما نے والا، نہ مجدہ کرنے والا، نه اس کے سامنے عاجزی کرنے والا، نه دعا کرنے والا۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا۔ پس ہوتالیکن نہ ہوتا۔ پس وہ وجود جو ہر شے کی تخلیق کا باعث ہے وہ ایک جہت سے خود ذات جی تعالیٰ ہے اور ایک جہت سے ذات محمد سائی آبیا ہے۔ اگر حقیقتا سمجھا جائے تو بہ وجود دو نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن اگر ظاہر اُدیکھا جائے تو وجود دو نہیں۔ دو ہوکر بھی ایک دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔ نور محمد سائی آبیا ہے۔ دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔ نور محمد سائی آبیا ہے۔ دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔ نور محمد سائی آبیا ہے۔ نام مخلوقات عالم کی تخلیق کے متعلق عالم این عولی بہید اپنی تصنیف ''شجر ہ

نور محمد التنظیم است تمام مخلوقات عالم کی تخلیق کے متعلق علامه ابن عربی میشد اپنی تصنیف ''شجرة الکون''میں فرماتے ہیں: الکون''میں فرماتے ہیں:

اجسام حاصل کیا گیا۔ (سفر 79)

جس طرح پانی ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے،ای طرح آپ طافی آپائی کا نور پاک ہرا یک قلب کے لیات ہوا یک قلب کے ایک میں ایک قلب کے لیے باعث حیات ہے۔ (صفر 80)

" فصوص الحكم والايقان "مين علامه ابن عربي مينية فرمات بين:

کی حضور سرور کونین ،نورمجسم سائلیلیل کی جمله موجودات میں سرایت اس طرح ہے جس طرح اشجار میں پانی کی سرایت ہے۔ (صفہ 97) اشجار میں پانی کی سرایت ہے۔ (صفہ 97)

جب نور محمدی صلی الله علیه و آله وسلم سے تمام عالم اوران کی مخلوقات تخلیق ہو تجلیس ،ان تمام کے باطن میں موجود نور محمد شائلیم تمام عالم میں تجلیل چکا تو اب اس نور کو دالیس اپنی ہی ذات میں سمٹنا ہے ۔ نور سے مخلوق کی تخلیق حجواد وار میں ہوئی جیسا کہ تنز لات سنہ میں ھاھویت (احدیت) ، یاھوت (وحدیت) ، لاھوت (واحدیت) ، جبروت ،ملکوت اور ناسوت کی تفصیل میں بیان کیا جاچکا ہے۔ یہ اد وار مرتبہ در مرتبہ کمل ہوئے لیکن ساتو ال مرتبہ یعنی انسان کامل حضرت محمصلی الله علیه

وآلہ وسلم کی ذات میں نورِ عالم ،عقلِ عالم ،علم عالم کا واپس سمٹ آٹا ایک ہی مرحلہ میں مکمل ہوگیا۔
ای لیے اس ساتویں مرجے کوتمام مراتب کا جامع کہا جاتا ہے کیونکہ نور کے بھیلنے کے سفر میں جو مراتب قدم بدقدم بدقدم مطہوئے وہ تمام سمٹاؤ کے سفر میں ایک ہی قدم میں طے ہوگئے۔اس قدم کو قرآن کریم میں 'استویٰ'' کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا کنات کو چھا دوار میں مکمل کیا اور پھر عرش پراپنا استویٰ فرمایا۔

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الشَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ الْمُتُوى عَلَى الْعَرْشِ (سُورة اللَّرُافَ عِلَى المُعَرُشِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوْل عَلَى الْعَرْشِ (سُورة اللَّرَاف ـ 54)

ترجمہ: ''بےشک اللہ تمہارارت ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھایام میں تخلیق کیااور پھرعرش پراستویٰ فرمایا۔''

اورعوش سے مراد قلب محمد اللہ اللہ کا عرض ہے۔ "اور قلب محمد طاقی آیا ہے اللہ وَ وَمِن عَدْ شَلَا اللہ وَ الله وَ الله

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ٥ (ب22 يَسَ 12) ترجمه: برشے كوجمع كرركھا ہے ہم نے امام مبين بيں۔

صديث تدى" كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًا فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْق ذَاتِ سَرّ چَشْمَه

الشُهَالُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ

ترجمه: میں گواہی ویتا ہوں کہ محد سائٹا آلیا ہم اللہ کے رسول اور عبدہ ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

انسانِ کامل کی حقیقت ر بوبیت اور عبودیت کی جامع ہے۔ ذات ایک ہے شانیں دو ہیں ایک شان کا نام ر بوبیت ہے۔ دات ایک ہے شانیں دو ہیں ایک شان کا نام بودیت ہے۔ (نصوص افکم والایقان)

کے حضرت انسان کامل رہو بیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ بھی اُس پر رہو بیت کا تجانی ہوتا ہے اور بھی عبودیت کا بیان مثل سمندر اور بھی عبودیت کا ۔ ۔۔۔۔حضور سرور کو نیبن مائی گئی اور آپ مائی گئی آئی کے بعض وارثین مثل سمندر ہیں جو بھی خشک نہیں ہوتا دائی رہو بیت اور دائی عبودیت اُن کی شان ہے۔ (فصوص الحکم والا بقان) ہیں جو بھی خشک نہیں ہوتا دائی رہو بیت اور دائی عبودیت اُن کی شان ہے۔ (فصوص الحکم والا بقان) کامل ووسخہ ہے۔ نسخہ ظاہر اور نسخہ باطن ۔نسخہ ظاہر تمام عالم کے مشابہ ہے اور نسخہ باطن

مرتبۂ الہيد كے مشابہ ہے۔ پس انسان باعتبار اطلاق اور حقيقت "كُل" ہے اور وہ تمام موجودات وقد يم اور صديق كو تيول كرنے والا ہے۔ اور جوموجودات سوائے انسان كے بيں وہ ان دونوں اوامر (امرى جمع) كو تيول نہيں كرتى كيونكہ عالم كى كوئى شے الوہيت كو قبول نہيں كرتى اور اللہ اوامر (امرى جمع) كو تيول نہيں كرتى ہوئى ہوں۔ (معبود ،اللہ تعالىٰ) عبود يت كو قبول نہيں كرتا۔ بلكہ عالم سب كا سب عبد ہواور قل اللہ واحداور صد ہے لئی حق تعالىٰ كو اُن اوصاف ہے موصوف كرنا جائز نہيں جواوصاف الہيد كے خالف بول۔ جيسے عالم كو ان اوصاف ہے موصوف نہيں كر سكتے جواوصاف عبود بيت كے خلاف ہے۔ پس انسان عبود بيت كے خلاف ہوتا ہے اور ايك كائل كے ليے دونسبت كا ملہ بيں۔ ايك نسبت ہے وہ حضرت الہيد ميں داخل ہوتا ہے اور ايك نسبت ہے مرتبہ كونيد ميں اس كوعبد كہتے ہيں اس ليے كہ وہ نسبت ہے مرتبہ كونيد ميں اس كوعبد كہتے ہيں اس ليے كہ وہ خليف (حضور حق تعالیٰ ميں) مكلف ہے اور حضرت الہيد ميں اس كو رہ كہتے ہيں كيونكہ وہ خليف (حضور حق تعالیٰ ميں) مكلف ہے اور حضرت الہيد ميں اس كو رہ كہتے ہيں كيونكہ وہ خليف ہے۔ "رفسوس الحکم والا بقان)

ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیااس حدیث قدی میں کہ ''میں نے انسان کواپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔'' دونوں ہاتھوں سے مرادصفات جلال و جمال بھی ہیں اورصفات ر بوبیت اور عبودیت بھی ہیں۔ اور دیگر مخلوقات کو بیر واحد بعنی ایک ہی ہاتھ سے بنایا بعنی ان میں صرف عبودیت ہے ،عبودیت ہے ،عبودیت ہے۔اس لحاظ عبودیت ہے اورخود ذات حق تعالیٰ میں صرف ربوبیت ہے ،عبودیت بالکل نہیں ہے۔اس لحاظ سے انسان کامل تمام موجودات (اللہ تعالیٰ اور مخلوق) کی جامع کتاب ہے کہ اس میں صفات عبودیت وربوبیت دونوں موجود ہیں۔ای لحاظ ہے انسان کو عالم کمیر کہا گیا ہے اوراس کا کنات کو عالم صغیر کہا گیا ہے کہ ایس کا کنات کو دات کا ایک رخ ہے اور وات خالے سے انسان کومالی کی ذات کا ایک رخ ہے اور وات حقوق ہوئی۔

لے موجودات قدیم سے مراد حقائق الہیہ ہیں جمعنی نور علم عقل قلم الوج اکری اعرش وغیرہ۔ تلے موجودات حدیث سے مراد حقائق کونیہ ہیں۔ حادث وہ شے ہے جو پہلے موجود نہتھی اور پھر پیدا کی گئی۔ لیمنی تمام تلوقات عالم۔ سے ذات حق تعالی کااللہ یعنی معبود ہونا۔ سے اپنے اعمال کا جوابدہ

حضرت ابراجيم الجيلي رحمته الله عليه انسان كامل محتعلق بيان كرتي موئ فرماتي بين كه الله تعالى اپنے محبوب انسانِ کامل ہے فرما تاہے''میرے حبیب تیری انبیتے میری ہویت ہے یعنی وہ میں بى ہول ۔ آئت ھو كاعين ہاور دھو" بى "انا" ہے۔ ميرے دوست تيرى بساطت ميرى تركيب ہے اور تیری کثرت میری واحدیت بلکہ تیری ترکیب میری بساطت ہے۔ تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ میں تیرے لیے ہوں نہ کہ اپنے لیے۔ مجھ سے تو بی مراد ہے تو میرے لیے ہے نہ کہ اپنے لیے(مرادتواورمیں دونہیں ایک ہی ہیں)۔میرے صبیب توایک نقطہ ہے جس پر وجود کا دائر ہ ہے۔ پھراس دائر ہے میں تو ہی عابد ہے اور تو ہی معبود ہے۔ تو ظہور ہے ، توحسن وزینت ہے۔ تومثل آنکھ كے ہے جوانسان كے ليے ہے اور مثل انسان كے ہے جوآ نكھ كے ليے ہے۔" (انسان كامل) حضرت علامها بن عربی رحمته الله علیه فرماتے ہیں'' اللہ نے انسان کواین صورت پر پیدا کیا جیسا کہ پھل نیج کی صورت پر ہوتا ہے ہیں <mark>آ دم یعنی انسان کامل حق تعالی کی صورت پر ہے یعنی حق تعالیٰ کی</mark> ذات وصفات وافعال کا جامع ہے۔ل<mark>ہذاحق تعالیٰ نے عالم ( کا نئات ) کی تدبیر عالم ( انسانِ</mark> کامل ) کے ساتھ کی یا صورت عالم بعنی انسان کامل کے ساتھ کی۔اس لیے انسان کامل صورت عالم ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسانِ کامل میں تمام اسائے الہیداور کا ئنات کے تمام حقائق جو ظاہر میں اس عالم كبير مين تفصيلاً موجود بين ، كوا يجادا ورجمع كيا\_انسانِ كامل تمام حقائقِ الهبياوركونيه كاجامع نسخہ ہے، جن اور خلق کی تمام صفات کا جامع ہے۔ ایس بیٹا بت ہوا کہ انسانِ کامل میں کل اسائے الہیموجود ہیں اوراس میں وہ حقائق موجود ہیں جوحق تعالیٰ نے اس عالم کبیر میں تفصیلاً ظاہر کیے۔ چونکہ حق تعالیٰ انسانِ کامل کی صورت پرجلوہ نما ہے لہذا ہر شے اس کی تابع ہے جبیبا کہ ارشادِ بارى تعالى ٢٠ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوِتِ وَمَافِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ـ

اے تیرادہ وجود جس کی طرف لفظ انا (میں) سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تے مقام احدیت جہاں اللہ تعالی واحد تنہا ، بے مثل و بے مثال ہے۔ ایسامقام جہاں اسے دیکھا جاسکتا ہے نہ پہچانا جاسکتا ہے۔ محض پکارنے کے لیے اسے ضو کے نام سے موسوم کیا گیامرادیہ ہے کہ انسان کامل کا وجود (انیت) ہی جن تعالیٰ کی ہویت کی پہچان ہے۔ ترجمہ: اے حبیب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے جو پچھآسانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے میں ہے وہ سب انسانِ میں ہے سارے کا سارا آپ طلق آلیا ہم کے لیے مسخر کر دیا۔"پس جو پچھ عالم میں ہے وہ سب انسانِ کامل کی تسخیر کے تحت ہے۔ (فصوص الحکم والایقان)

حضرت شاہ محد ذوقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں '' انسانِ کامل تمام موجودات کا خلاصہ ہے۔ باعتبار اپنی عقل اور روح کے اُم الکتاب ہے ، باعتبار قلب کے لوح محفوظ ہے ، باعتبار اپنی نفس کے محوو اثبات کی کتاب ہے۔ انسانِ کامل صحف عکر مہ ہے اور یہی وہ کتاب مطہر ہے جس سے کوئی چیز اثبات کی کتاب مطہر ہے جس سے کوئی چیز نہیں چھوٹی (یعنی ہر چیز اس میں موجود ہے )۔ اس کے اسرار ومعنی کوسوائے ان لوگوں کے جو تجاباتِ ظلماتی ہے یاک ہوں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ (سرّ لبراں)

سلطان العارفين حضرت في سلطان باهور حمته الله عليه انسان كامل كي حقيقت اور ذات حق تعالى ك قلب انساني بين زول كي مراتب بيان كرتے ہوئے قرماتے بين زور وينك وه انسان كامل به حس كا ظاہر خلوق كي ساتھ اور باطن حق كي ساتھ اور باطن حق كي ساتھ اور باطن حق كي سكل بين ہم جو ظاہر كي صورت كا مد بر بھى ہے۔ عالم اور عالم غيب بين اس كى شناخت روح كى شكل بين ہے جو ظاہر كي صورت كا مد بر بھى ہے۔ عالم شہادت كى طرف اس كا نزول پانچ صورتوں بين ہے اور اس كا نام حضرت خمس (پانچ درج) ہے ۔ اول ذات كى جلى اشياء ثابت پر جوموجو ذبين بين ،اس كو عالم معنى كتے ہيں۔ دوم عالم معانى ہے عالم معانى سے عالم مورونى كروح كى طرف نزول يہ تي سراعالم معانى ہے عالم روحانى ،حيوانى كواتر ناجس كو عالم نفوس ہے عالم جس كو عالم مثال كہتے ہيں۔ پانچواں عالم اجسام اور ناطقہ بھى كتے ہيں۔ پانچواں عالم اجسام اور مادى دنيا، دو عالم حسن اور عالم شہاوت ہے۔ (سلطان الوهم كلاں)

پس انسانِ کامل حق تعالیٰ کی صورت، آئینہ، اظہار اور اُس کا عین ہے۔ انسانِ کامل کا وجود وہ وجود ہے جوحق تعالیٰ کی ہویت کو' انا' (میں) کا وجود عطا کرتا ہے۔ بیعنی انسانِ کامل کے وجود ہے بل حق تعالیٰ کے ہویت کو' انا' (میں) کا وجود عطا کرتا ہے۔ بیعنی انسانِ کامل کے وجود ہے بل حق تعالیٰ کے لیے' ھو'' کا اسم تو موجود تھا لیکن ایسا کوئی وجود نہ تھا جے اللہ تعالیٰ ' انا' (میں) کہہ کرخاطب کرتا۔ انسانِ کامل کا وجود ہی حق تعالیٰ کے لیے' انبیت' ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم

و المنت المديث عليه (38) و المنت الديد الله المنت الديد الله المنت الديد الله المنت الديد الله المنت الديد الله

میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے 'یک اللہ '' (اللہ کے ہاتھ) 'وجھہ اللہ (اللہ کا چہرہ) جیسے الفاظ استعال کرتا ہے حالانکہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ یاؤں ، نہ چہرہ۔مقام صاحویت پر تو وہ صرف ثور ہے بلکہ نور ہے بلکہ نور ہے بھی ہر ترکوئی الی شے جس کی مثال کسی چیز ہے بھی تہیں دی جاستی کہ لیکس کی شیا ہو شی ع اللہ علیہ شی ع پینانچہ تن تعالیٰ کی ہویت کا وجود انسانِ کامل کا وجود ہی ہے ، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ، اس کے پاؤں اللہ کے ہاتھ ، اس کے باتھ اللہ کے ہاتھ ، اس کے باتھ اللہ کے ہاتھ ، اس کے ورسے تعالیٰ بات ہے اور اس کے متعلق بات ورحقیقت اللہ کے متعلق بات ہے۔

حضرت امام حسین رضی الله عنهٔ مرآ ۃ العارفین میں انسان کامل کوذ ات حق کاعین قر اردیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ذات حق تعالیٰ تمام مخلوقات کی جامع ہے ، تمام مخلوقات نے اپنا وجود وجود اللی سے پایا، اس کا نور ہر شے کا باطن ہے اور ہر شے کا ظاہر اس کا اظہار ہے عین اس طرح انسانِ کامل کا وجود بھی تمام مخلوقات اور تمام عالموں کا جامع ہے۔ اس کے وجود سے ہر شے کا وجود ہے۔ ہرشے کا باطن اُس کا باطن ہے اوروہ ہر عالم کی ہرشے، ہرمخلوق کے لیے اُم الکتاب ہے۔ وہ ا کیا ایسی کتاب ہے جس میں تمام حقائق الہیا ورحقائق کونیدرج ہیں پس وہ کتب الکتاب ہے۔ وبی ہرشے کے لیے اجمال کے لحاظ ہے اُم الکتاب ہے اور تفصیل کے لحاظ ہے کتاب مبین ہے۔ اشیائے عالم اس کے ''نور'' میں مجمل اور جمع ہیں اور اس کے ''علم'' میں وہ تفصیلاً موجود ہیں۔اسی بنا پرانسان کامل کے پاس کا نئات کے ہرعالم کی ہرشے کاعلم اس طرح موجود ہے جس طرح حق تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔اس کی نظر ہرعالم کی ہرشے پر ہے۔ حق تعالیٰ کو جو کچھ بھی دیکھنااور جاننا ہے وہ اُس انسانِ کامل کے واسطے اور وسیلے ہے دیکھنا اور جانتا ہے۔علامہ ابنِ عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں'' انسان کے لغوی معنیٰ آئکھ کی بیکی'' کے ہیں جس میں بینائی کی قوت ہے اور جس ہے آئکھ کونظر حاصل ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو بعنی اینے کمالات کوانسان کے توسط سے دیکھااور جملہ مخلوق کو بھی اسی انسان کے سبب دیکھالہذاانسان حق تعالیٰ کے لیے بمزل آئکھ کی تیلی تھہراجس ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور اُس پر رحم

فرما تا ہے۔ پس انسانِ کامل عالم میں ایسے ہی ہے جیسے گلینہ انگوشی میں اور گلینہ نقش وعلامت کا محل (مقام) ہے۔ ای علامت کے سبب بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر کرتے ہیں۔ پس جیسے بادشاہ اپنے خزانوں کر مہر کے ساتھ ''حصافات'' کرتے ہیں ایسے ہی حق تعالی اپنی مخلوق کی انسانِ کامل کے ساتھ حفاظت کرتا ہے۔' (نصوص الحکم والایقان)

چنانچانسان کامل کی ذات ازل ہے ابدتک وہی ذات ہے جس سے 'وجود'' کی ابتدا ہوئی' جس میں ذات جن تعالیٰ ظاہر ہوئی ، جو مرآ ق الٰہی اور ذات کا اظہار ہے' جس کے سوا ذات حق تعالیٰ کہیں بھی مکمل جلوہ گرنہیں ہے۔ انسان کامل اگر ایک طرف ذات جق تعالیٰ کامکمل اور واحد اظہار ہے تو دوسری طرف اس میں انسانوں کے تمام جسمانی اوصاف بھی موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں انسانوں کی کامل جلوہ گاہ بھی ہے۔ اس کا ایک رخ اگر میں انسانوں کی کامل جلوہ گاہ بھی ہے۔ اس کا ایک رخ اگر

بشریت اور عبودیت ہے تو دوسرارخ ربوبیت ہے۔

فصوص الحكم يس علامه ابن عربي رحمته الله عليه فرمات بين:

پس ازل سے ابدتک انسان کامل ایک بی ہے اور وہ ذات صاحب لولاک سر ورکونین صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے جوآ دم علیہ السلام سے لے کرعیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام
رسولوں ، نبیوں ، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ختم نبوت کے بعد غوث ، قطب ،
ابدال ، اولیاء اللہ کی صورت میں اعلیٰ قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ (صفح 165۔ شرح فصوص الحکم والا بقان محمد میاض قادری)

جرزمانه میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم ازل سے ابد تک اپنالباس بدلتے رہتے ہیں اور اکمل افراد کی صورت پر آپ صلی الله علیه وآله وسلم ہی جلوہ نما ہوتے ہیں۔ (صفح 97 شرح نصوص الحکم والایقان محمد یاض قادری)

مخضراً إن الفاظ كے ساتھاس باب كوختم كرتے ہيں كەفر مان نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ہے "ميں الله كنورسے ہوں اور تمام مخلوق مير بے نورسے ہے" اور بينو وجمديہ ہى حقيقت محمد يه سلى الله عليه وآله وسلم ہے۔ انسان ميں حقيقت محمد بيد دوسرى مخلوق كى نسبت كامل اور مكمل جلوه گرہے اور جو انسان تمام مراتب كو بطے كرتا ہوا وحدت يعنى حقيقت محمد بير سلى الله عليه وآله وسلم (نورمحمدى صلى الله عليه وآله وسلم) تك پہنچ جاتا ہے اس ميں حقيقت محمد بير كامل المل مكمل ہو جاتى ہے اور وہ مظہر حقيقت محمد بير ہوتا ہے۔ وہ اپنے وقت كا عبد الله ہوتا ہے جے فقر اور نصوف كى روسے" انسان كامل "كم با جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت كا عبد الله ہوتا ہے اور بنده عروج كرتا ہے، رہ جتنا كامل "كم با جاتا ہے۔ اور بنده عروج كرتا ہے، رہ جتنا كامل "كم با جاتا ہے۔ اور بنده جاتا ہے اور بنده عروج كرتا ہے، رہ جتنا كامل أمل كم با جاتا ہے۔ اور بنده جاتا ہے اور بنده عروج كرتا ہے بنده ہوتا ہے۔



باب اوّل میں آپ حقیقت محد سے انگیارا کے بارے میں کامل طور پر جان چکے ہیں کہ اوّل آخر
ظاہر باطن ایک بی ذات کا ظہور ہے لیکن حقیقت محد سے انگیارا کے کامل ترین پہلوؤں اوّل آخر
ظاہر باطن کے بارے میں علیحدہ بیان ہوجائے تو حقیقت بہتر طور پر بجھ میں آ جائے گی۔
خاہر باطن کے بارے میں مطالعہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم احدیت
جیسا کہ آپ باب اوّل میں مطالعہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم احدیت
(ھاھویت) سے نزول فرما کر عالم وحدت (یاھوت) میں میم احمدی کا نقاب اوڑھ کرصورتِ
احمدی اختیار کی اور پھر آپ سے آئیا ہے نور سے تمام انسانوں کی ارواح اور تمام کا نئات کی تخلیق
مرحلہ وارشل میں آئی۔ یعنی کا نئات کا منبع ومصدر جس سے ساری کا نئات اور موجودات وجود میں
آپ طافہ اور طہور میں آپ طافہ ہود میں آپ طافہ اور طہور میں آپ طافہ ہود میں آپ طافہ ہود میں ارشاد باری
آخر ہیں اس لئے آپ طافہ ہوائی کو اوّل و آخر بھی کہا جا تا ہے جسیا کہ قر آنِ مجید میں ارشاد باری
توالی منہ:

کی الکُورُ وَ الکُورُ وَ الطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْدُ ٥ (پ٤٤-الديه) ترجمه: وبى اوّل اورآخراورظا براور باطن ہے اور وبى سب کچھ جانتا ہے۔ مفسرين حق اس آيت مباركه كي تفسير كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه بيآيت مباركه حضور على الصلوة والسلام كى شان ميں نازل ہوئى ہے۔

على الكرحضرت محى الدين ابن عربي بينية فتوحات مكيد (باب، بهم) مين اس آيت مباركه كل الكرحضرت محى الدين ابن عربي بينية فتوحات مكيد (باب، بهم) مين اس آيت مباركه كل الفير كرتے بوئ لكھتے بين بين محضور عليه الصلوة والسلام اوّل بين ، آخر بين ، ظاہر بين ، باطن بين اور جرچيز كے جانبے والے بين - "

آپ سائیلیل کے اسائے مبارکداول، آخر، ظاہر، باطن حقیقت محمد سے ملی کوظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ جی فیاسے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی کی لیے نے فرمایا:

يَا جَابِرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ اللَّهُ مُنِاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ تُورِهِ ٥

ایک اورمقام پرارشاوفر ما<mark>یا:</mark>

اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللَّهُ نُوْرِى

ترجمہ: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر نے ورکوا پے تورے پیدا فر مایا۔ مزیدارشا دِنبوی مائی کیا ہے:

اَنَا مِنْ تُورِ اللهِ تَعَالَى وَكُلُّ خَلَائِقِ مِن تُورِ نُونِ

ترجمہ: میں اللہ پاک کے نُور ہے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نُور ہے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضورِ اکرم ملی آلیج کے نُور مبارک سے تمام انسانوں کی اُرواح کو پیدا

الوُلاك لِمَا خَلَقْتُ الْاَفْلاك \_ 🕸

ترجمہ:''اگرآپ ملائلیا کو پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو میں بیاکا نئات ہی تخلیق نہ کرتا۔'' یعنی آپ ملائلیا ہا عثِ تخلیق کا نئات ہیں۔

الوَلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّةَ ـ الوَّبُوبِيَّةَ ـ

ترجمہ:''(اےمحبوب سائٹلیلیم)اگرآپ ندہوتے تومیں اپنارت ہوناہی ظاہرنہ کرتا''(اپنی ربوبیت کااظہارنہ کرتا)۔

اِن دونوں احادیث قدی کی شرح اس طرح سے ہے کہ اے محمد طاق آلیا ہمیں نے لولاک (تمام عالم کون) صرف آپ طاق آلیا ہمی کے اگر مصطفیٰ طاق آلیا ہمی ذات نہ ہوتی تو نہ اللہ کا ہونا ظاہر ہوتا نہ عالم تخلیق ہوتے ، نہ تخلوق پیدا کی جاتی ۔ اللہ موجود ہوتا لیکن نہ اسے رہ کہنے والا کوئی ہوتا نہ مانے والا اور نہ دعا کرنے والا یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا ہمی خاہر نہ ہوتا ہمی ہوتا نہ مانے والا اور نہ دعا کرنے والا یعنی اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا ہمی اور ایک جہت ہے خود ذات حق تعالی ہے اور ایک جہت ہے دات محمد طاق اور ایک جہت ہے دات محمد ایک جہت ہے دائے تو وجود دو ہوگر بھی ایک اگر خاہراً دیکھا جائے تو یہ وجود دو ہوگر بھی ایک اگر خاہراً دیکھا جائے تو یہ وجود دو ہوگر بھی ایک دوسرے کے عین اور مشابہ ہیں۔

اس کا مُنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے کا مُنات کوتخلیق کر کے مخلوقات میں اپنے رب اور خالق و مالک ہونے کو ظاہر کیا ہے تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ور نہ اللہ تعالیٰ فر ما رہا ہے کہ محبوب طفی آلیا ہم اگر آپ نہ ہوتے تو ہیں بھی اپنے آپ کوظا ہر نہ کرتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے!
اے کہ تیر کے وجود یہ خالق ووجہاں کوناز اے کہ تیرًا وجود ہے وجہ وجودِ کا مُنات

﴿ خُورِ حَضُورِ عَلَيهِ الصَّلَوْةِ وَالسَّلَامِ نَے فَرِ مَایا: - كُنْتُ نَبِيًّا قَ آدَمُ بَيْنَ ٱلْمَآءِ وَلِطِّلْيُن - كُنْتُ نَبِيًّا قَ آدَمُ بَيْنَ ٱلْمَآءِ وَلِطِّلْيُن -

ترجمہ: میں (مَنْ مَلَیْمَ اَیْ اِس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْفَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْجٍ وَّ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ " وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيْفًا قَا غَلِيْظًا ٥ لِيَسْنَلَ الصَّبِوِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ " وَاعَدَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا الِّيْمًا ٥ (پ١٦٠١/١/١١٩) ترجمہ: "اوراے محبوب (مانی ایم ایم جبوب میں جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ آپ (مانی ایم بیاری جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ آپ (مانی ایم بیاری بی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ مالکہ کی تفسیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیفر مائی: ''خلقت کے لحاظ سے میں تمام انبیاء کرام ملیہم السلام سے پہلے اور بعثت کے لحاظ سے آخر میں ہول۔'' (دلاک البوة)

اس آیت مبارک کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا '' یا رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) آپ سائی آیا '' کا میثاق کب لیا گیا؟'' تو آپ سائی آیا '' کا میثاق کب لیا گیا؟'' تو آپ سائی آیا '' کی معلیہ السلام روح وجسد کے درمیان تھے۔'' اس آیت کی تغییر میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ کے سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا بغوی رحمت اللہ علیہ کے سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہوں اور دنیا میں تشریف آوری میں اُن سے آخر میں ضلقت میں تمام انبیاء کرام علیم السلام سے اوّل ہوں اور دنیا میں تشریف آوری میں اُن سے آخر میں ہوں۔''

الله عدمین ارشاد باری تعالی ہے:

أَلَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ بِ30 الْمِنْرَ 1)

ترجمہ: (اے محبوب سائٹ کیا ہیں کھولا ہم نے آپ سائٹ کیا ہے کی ابتدا کو۔ مفسرین نے اس آیت کی شرح یوں فر مائی ہے کہ سی چیز کے اوّل کوصدر کہا جاتا ہے یہاں''صدر''

کے لفظ کواستعمال کرنااس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سائٹلینظ تمام رسولوں سے اوّل ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهٔ روایت فرماتے ہیں:-

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِا بِي آنْتَ وَامِّتِي آخُبِرْ نِيْ عَنْ آوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالَى قَبُلَ الْاشْيَآءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَآءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِمٍ فَجَعَلَ ذلِكَ النُّوْرُ يَكُورُ بِالْقُدُرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فَى ذَٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّ لاَ قَلَمٌ وَّ لاَ اللَّهُ وَ لاَ عَلَمٌ وَ لاَ عِبْقٌ وَ لاَ إِنْسِقٌ

ترجمہ: یا رسول اللہ طاق آلیے ہمرے مال باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتلاد یہ کے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون می چیز پیدا فرمائی ؟ فرمایا! اے جابر (رضی اللہ عنه ) ہے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیہ و آلہ و سلی اللہ علیہ و آلہ و سلی اللہ علیہ و آلہ و سلی کا نورا ہے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت اللہ سے جہال اللہ تعالیٰ نے چاہا گردش کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوز خ تھی، نہ فرشتے تھے نہ آسان تھا، نہ سورج تھا نہ چا تد تھا، نہ جن تھے نہ انسان تھے (یعنی اس وقت کے چھ بھی نہ تھا)۔ (زرقانی جلد مٹے 46)

السلام نے محضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنۂ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا:

يَاعُمَرُ اَتَدُرِى مَنُ اَنَا الّذِي عَلَمَ اللّهُ الّذِي خَلَقَ اللّهُ عَزَّوجَلَّ اوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ تُودِى وَلَا فَخُرَ يَا عُمَرُ فَيَحِمَ لِللّهِ فَهُورِى وَلَا فَخُرَ يَا عُمَرُ فَيَحَ مِنْ اللّهُ الْعَرْشَ مِنْ تُورِى وَالْكُرُ سِتَى مِنْ تُورِى وَلاَ فَخُرَ يَا عُمَرُ اتَدُرِى مَنْ اَنَا اللّهُ اللّهُ الْعَرْشَ مِنْ تُورِى وَالْكُرُ سِتَى مِنْ تُورِى وَالشّمْسَ وَالْعَمْرَ وَ نُورِالْا بُصَادِ مِنْ تُورِى وَالْعَمْلَ مِنْ تُورِى وَانُورَ الْمَعْدِ فَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ تُورِى وَلاَ فَخْرَ وَرَالًا بُصَادِ مِنْ تُورِى وَالْعَمْلَ مِنْ تُورِى وَلُورَ الْمَعْدِ فَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِن تُورِى وَلاَ فَخْرَ وَرَالًا بُصَادِ مِنْ تُورِى وَالْعَمْلَ مِنْ تُورِى وَلُورَ الْمَعْدِ فَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِن تُورِى وَلَا فَخْرَ وَرَالًا بُصَادِ مِنْ تُورِى وَالْعَمْلَ مِنْ تُورِى وَلُورَى وَلُولَ الْمَعْدِ فَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِن تُورِى وَلاَ فَخْرَ وَرَالًا بُصَادِ مِنْ تُورِى وَالْعَمْلَ مِنْ تُورِى وَلُولُونِ الْمُعْدِونَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِن تُورِى وَلَا فَخْرَ وَلَا فَخْرَ وَلَا فَخْرَ وَلِي وَلَا فَخْرَ وَلَا فَخْرَ وَلَا فَخْرَ وَلَا فَخْرَ وَلَا فَعْلَ مِن اللّهُ الْعَمْلُ وَلَا فَعْرَالُولُ الْمُعْرِفَةِ فَيْ وَلَا فَعْرَ فَلَ وَلَا فَعْرَالُونَ الْمُعْرِفَةِ فَيْ وَلَا فَعْرَالُولُ الْمُعْرِفَةِ وَلِي مُنْ اللّهُ الْعَلَالُونَ الْمُعْرِفَةِ وَلِي وَلَا فَعْرَالُونُ اللّهُ الْعَلَالُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُونِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

دِلوں میں نورِمعرفت کومیر نے نورے پیدافر مایا اور میں یہ بات نخرے نہیں کررہا ہول۔ اللہ تعالیٰ عنۂ ہے روایت ہے کہ:-

إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَالَ جِيْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُمُ عُمَرُتَ مِنَ السِّنِيْنَ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَدْرِي غَيْرَ انَّ كُو كَباً فِي الْحِجَابِ الرَّالِعِ يَظْهَرُ فِي كُلَّ سَبُعِيْنَ الْفَ سَبُعِيْنَ الْفَ سَبُعِيْنَ الْفَ مَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجِبْرِينُلُ وَعِزَّةِ سَنَةٍ مَرَّ قَ رَأَيْتُهُ النَّيْنِ وَسَبُعِيْنَ الْفَ مَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجِبْرِينُلُ وَعِزَّةِ رَبِّي النَّا لَكُو كَبُ-

ترجمہ: حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام ہے سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمرے کتے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی شماس کے علاوہ میں چھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی تجابات میں سے چوشے پردہ میں ستر ہزار (70000) سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے اُسے بہتر ہزار (72000) مرتبہ دیکھا ہے۔ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! اے جبرائیل (علیہ السلام) میرے رب کی عزت کی شم وہ تارا میں ہول۔ (جواہر الحار جدد میں المیان جدد کے سے میں میں ہول۔ (جواہر الحار جدد میں البیان جدد کے سرے صلیہ جلد اللہ میں ہول۔ (جواہر الحار جدد میں البیان جدد کے سرے صلیہ جلد اللہ میں ہول۔ (جواہر الحار جدد میں البیان جدد کے سرے صلیہ جلد اللہ میں ہول۔ (جواہر الحار جدد کے البیان جدد کے سرے صلیہ جلد ا

سیّدناغوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللّه عنهٔ اپنی کتاب بسرّ الاسرار میں فرماتے ہیں:-

اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال سے خلیق فر مایا۔ حدیثِ قدی ہے: -

خَلَقْتُ رُوْحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ نُّوْدٍ وَجُهِىٰ كَمَا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوْجِيْ وَاَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ وَاَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقَلَ فَالْمُرَادُ مِنْهَا شَى \* وَّاجِدٌ وَهُوَ الْحَقِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةٌ -

ترجمہ: میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے روح محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فر مایا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو تخلیق فرمایا۔ نیز فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنور سے میر نورکو پیدافر مایا۔ مزید فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ ان تمام کلمات طیبات سے ایک ہی شے مراد ہے اوروہ ہے حقیقتِ محمد یہ بائی آئی ہے۔

اس حدیثِ قدی کی شرح کرتے ہوئے سیّدناخوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی
رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں: ''نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا نام نامی اسم
گرامی فوراس بناپررکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمات جلالیہ سے پاک وصاف ہیں جیسا
کہارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ب شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب
آئی (المائدہ 15 ہے 6) ۔'' فور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور کتاب
قرآنِ مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور کتاب
ہے کہ آپ کو تمام کیات کے اور اک سے نوازا گیا ہے اور قلم سے موسوم فر ماناس لئے ہے کہ قلم علم کو
منتقل کرنے کا باعث ہے۔ جیسے حروف کے عالم میں قلم اس کا سبب ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم تمام موجودات و تخلیقات کا خلاصہ اور کا نیات کی تخلیق کا آغاز اور اصل ہیں اور علم لدنی عطا
کرنے کا ذریعہ ہیں۔''

آپ طافی این حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اقبالؒ فرماتے ہیں:
﴿ لَوْح جَمَّى تُو قَلَم بَحِى تُو تِیرا وجود الکتاب گنید آگیند رنگ تیرے محیط میں حباب اللہ فاعی محیط میں وہی اوّل، وہی آخر وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یُسّ وہی طلب کا عضرت شیخ الا کبر کی الدین ابن عربی رحمته اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے اوّل وآخر ہونے کی ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ آپ رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر ہے وہ اپنے لیسٹ کرر کھے گراس کے اندرایک دوسرے کے اوپر کئی کپڑے بھر دے تو اس صورت ہیں جب وہ اس عالیے کو کھولے گا تو جو کپڑ اسب سے پہلے رکھا ہوگا وہ سب دے تو اس صورت ہیں جب وہ اس عالیے کو کھولے گا تو جو کپڑ اسب سے پہلے رکھا ہوگا وہ سب

آپ رحمته الله عليه اپني كتاب "شجرة الكون" ميں فرماتے ہيں:

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا حال یبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طہور کا حال یبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سب سے آخر میں آپ سائی اللہ کا ظبور ہوا اس لئے آپ سائی آلیا کا کا طبور ہوا اس لئے آپ سائی آلیا کا کا واقل وآخر کہا گیا۔

الله علیه وآلہ وسلم کا نور مبارک کو ہرایک نور کا اصل کھیں اسل کے اور کا دو عالم سلی اسل دانہ کن ہے، کے عضر کا جو ہر نکال کرا ہے اتنا خالص اور پا کیزہ کیا کہ وہ ہوتھ کی آلائش اور کدورت ہے پاک ہوکر مزین ہوگیا۔ پھراس پر نور ہدایت متر شح فرمایا جس کی وجہ سے جو ہر اصلی ظاہر ہوگیا اور پھراسے اپنی رحمت کے سمندر میں خوطرن نفر مایا تا کہ اس کی برکت عام ہوجائے پھراس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک پیدا فرمایا۔ بعدازاں ملاءاعلی کے نور سے مزین فرما کرا سے ضیاء و رفعت بخش اور اس نور مبارک کو ہرایک نور کا اصل کھیرایا۔ پس حضرت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانی میں سب سے اقل اور طہور میں سب سے آخر ہیں۔ (شجرة الکون)

عضرت عبدالكريم الجيلى رحمة الله عليه التي كتاب" انسان كامل" مين فرمات بين: - النُكُلُّ فِيْهِ وَمِنهُ وَكَانَ عِنْدَهُ وَ-

ترجمہ: سب پھھآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھااور ہوگا۔

باب اوّل میں اور باب ہذا کے آغاز میں بیرثابت ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے حضورا کرم میں آئی کے تورمبارک کو پیدا کیا گیا اس کے بعد آپ میں گئی ہے تورسے اس کا کنات کی ہرشے کو پیدا کیا گیا ہے اس لئے ہرشے میں نورمحری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے۔ علم الامید اور جو اس مصد عرک جورت نہیں میں لیکن اللہ علم اور ماشقیں۔ نہ ہیں علم سے

علم الاعداد ہمارے موضوع کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اہلِ علم اور عاشقین نے اِس علم سے بھی میڈا بت کیا ہے کہ نور محمدی سی آلیکی کا کتات اور اس کی ہرشے کی روح ہے اور ہرشے میں جلوہ گر

ل كن تخليق كالئ تمام مخلوقات اورموجووات كاشجر

## اول آفرظامر باطن عند عند الله المواطن المواطن عند الله المواطن الموا

ہاور دوسری بات سے ہے کہ علوم میں علم الاعداد بھی ایک حقیقت رکھتا ہے۔
علم الاعداد کے ماہرین کسی چیز، جگہ، شے یا وجود کے نام کے اعداد نکالنے کیلئے حروف ابجد کی جدول سے استفادہ کرتے ہیں سے جدول درج ذیل ہے۔

ثغن طغ ث خ ز ش ظ غ ث 700 , 600 , 500

علم الاعداد میں تمام حروف کی مندرجہ بالاقیمتیں شار کی جاتی ہیں۔اس سلسلے میں مندرجہ ذیل مزید امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے:۔ معرد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے:۔

1 \_ مد( - ) اور ہمزہ (ء) کا کوئی عدوشار نہیں کیا جاتا \_

2۔اللہ، اللہی ،رحمٰن اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ میں بعض حروف پر جو کھڑی زہر یا زہر ہوتی ہے اس کا کوئی عدد شارنہیں کیا جاتا۔

3- ب کے عدد ب کے مساوی شار کیے جاتے ہیں۔

4۔ ٹے کے عدد ت کے مساوی کیے جاتے ہیں۔ 5۔ ڈکے عدد و کے مساوی شار ہوتے ہیں۔ 6۔ چ کے عدد ج کے مساوی کئے جاتے ہیں۔ 7۔ ڈکے عدد ز کے مادی لئے جاتے ہیں۔ 8۔ ڑ کے عدد ر کے ماوی لئے جاتے ہیں۔ 9۔ گ کے عدد ک کے میادی شار ہوتے ہیں۔ ان اشارات کے مطابق ہم کسی بھی چیز کے وجود کے نام کے اعداد معلوم کر سکتے ۔مثلاً جاند،قمر، مہتاب، ماہتاب کے اعداد ملاحظہ فرمائے۔ طاند: ج + ا + ن + و 58 = 4 + 50 + 1 + 3 قر: ق + 7 + ر 340 = 200 + 40 + 100 مبتاب: م + ه + ت + ا + ب 448 = 2 + 1 + 400 + 5 + 40 ما تاب: م + ا + ه + ت + ا + ب 449 = 2 + 1+ 400 + 5 + 1 + 40 ای طرح فرض سیجے کہ ایک شخص کا نام امجد علی ہے۔اس کے اعداد ملاحظہ ہول:۔ 1+7+5+0+3+0+2 158 = 10 + 30 + 70 + 4 + 3 + 40 +1 علم الاعداد کی ان چندابندائی باتوں کے بعد ہم اس کلیہ کی طرف آتے ہیں جس کا ذکرا و پر ہوا ہے۔ یہاں بیذ کر دلچین سے خالی نہ ہوگا کہ علم الاعداد کا بیکلیہ شروع ہی سے بزرگوں اور علما کی

ولچیں کا مرکز بنار ہاہے۔جس طرح بعض بزرگوں نے قرآنِ مجید کی قرات کے قوائد کومنظوم کیا ہے، یا جس طرح بعض شاعروں نے تقویم کے قاعدوں کوشعروں کی صورت وی ہے ای طرح انہوں نے اس کلیہ کویدون کیا ہے۔ کا مُنات کی کسی شے کا نام یا کوئی نام یالفظ لیس اور ابجد کے حساب ہے اس کے عدد نکالیس۔ 2۔ حاصل شدہ عدد کو حیار سے ضرب دیں۔ حاصل ضرب میں دوجع کریں۔ \_3 حاصل جمع کو یا نج سے ضرب دیں۔ \_4 حاصل ضرب کوبیس پرتقتیم کریں۔ \_5 تقسيم كے بعد جوعد دباتی بچے اسے نوسے ضرب دیں۔ -6 7۔ حاصل ضرب میں دوجھ کریں۔ اس عمل سے 92 كاعدد حاصل ہوگا جواسم فيكر كاعدد بيعنى 7 + 5 + 7 + 6 92 = 4 + 40 + 8 + 40اس حیرت انگیز کلیے اور اس کے ممل کی وضاحت ذیل میں چند مثالوں ہے کی جاتی ہے۔ مثال نمبر 1: ۔ او برجاند کے اعداد 58 بتائے گئے ہیں۔ اب ذراعمل ملاحظہ ہو: ۔ 1- عاند كاعداد بحساب ابجد= 58 2- 58 كوچارے ضرب ديا تو حاصل ضرب  $232 = 4 \times 58$ 3- حاصل ضرب مين 2 جمع كيا تو عاصل جمع 234 كويا في سيضرب دياتو

\*\*\*

## اول آفرظامر باطن عليه الما المحالية الما المؤلام باطن عليه الما المؤلام باطن عليه الما المحالية الما المواطن المحالية المعالم المالية المعالم المعالم

 $1170 = 5 \times 234$ 

5۔ حاصل ضرب کوبیں تے تقسیم کیا تو

20 ÷ 1170

باتی (Remainder) 10 چ

6۔ دس کو تو سے ضرب دیا تو

90 = 9x10

7- حاصل ضرب میں دوجھ کئے تو

92 = 2 + 90

اور 92 اسم مجگل کاعدد ہے۔

مثال نمبر2۔ اور تمر کے عد 340 بتائے گئے ہیں اب فرراعمل ملاحظہ ہو: -

1\_ قمرے اعداد بحساب ابجد= 340

2۔ 340 كوچارے ضرب دياتو

 $1360 = 4 \times 340$ 

3- حاصل ضرب مين 2 جمع كياتو

1362 = 2 + 1360

4- حاصل جمع 1362 كوپارچ سے ضرب ديا تو

6810 = 5 x 1362

5۔ حاصل ضرب کو20سے تقسیم کیا تو

6810 ÷ 20

باتی (Remainder)

6- 10 كو 9 سے ضرب ديا

 $90 = 9 \times 10$ 

اول آفرظامر باطن عنائج **53 اول آفرظامر باطن عنائج** 

7۔ حاصل ضرب میں دوجمع کئے تو

92 = 2 + 90

اور 92 اسم فحیل کاعدوہے۔

مثال نمبر 3 ۔ اوپر "مہتاب" كے عدد 448 بتائے كئے ہيں اب ذراعمل ملاحظہ ہو: -

19/12 all no

1- مهتاب كعدد بحساب ابجد = 448

2- 448 كو4 يضرب وياتو

 $1792 = 4 \times 448$ 

3- عاصل ضرب مين 2 جمع كياتو

1794 = 2 + 1792

4۔ حاصل جمع كو پانچ سے ضرب ديا تو

 $8970 = 5 \times 1794$ 

5- عاصل ضرب کو20 سے تقسیم <mark>کیا</mark> تو

20÷8970

بِالَى(Remainder)

6۔ 10 کو 9 سے ضرب دیا تو

 $90 = 9 \times 10$ 

7- حاصل ضرب میں 2 جمع کیے تو

92 = 2 + 90

اور92 اسم فحکّل کاعددے۔

مثال نمبر 4: ۔ اوپر ماہتاب کے عدد 449 بتائے گئے ہیں۔اب ذراعمل ملاحظہ ہو:۔

1- ماہتاب كے عدد بحساب ابجد = 449

2- 449 كوك يضرب دياتو

1796 = 4 x 449

3- حاصل ضرب میں 2 جمع کیا تو

1798 = 2 + 1796

4۔ حاصل جمع كويائج سے ضرب ديا تو

 $8990 = 5 \times 1798$ 

5۔ حاصل ضرب کو 20سے تقسیم کیا تو

20÷8990

باتی(Remainder)

6۔ 10 کو 9 سے ضرب دیا تو

 $90 = 9 \times 10$ 

7- حاصل ضرب میں 2 جمع کیے تو

92 = 2 + 90

اور92اہم مجنگ کاعدد ہے۔

یے دوگئڑے ہو گیا تھا۔ حضورا کرم اٹھ آلیا کا اشارہ پاکرا کئے پھرنے والے سورج ہمس یا آفتاب پر بھی اس کلید کا ممارہ پاکرا گئے پھرنے والے سورج ہمس یا آفتاب پر بھی اس کلید کا ممل کیا جائے تو 92 ہی کا عدد حاصل ہوگا۔ ایک چاند یا سورج ہی پر موقوف نہیں، اس کا خات کی کئی بھی شے اور کئی بھی وجود کے نام پر اس کلید کا عمل کیا جائے تو 92 ہی کا عدد ماصل ہوگا جواسم مخیکہ سی تھی وجود ہے۔ اس طرح سے بات پائے شوت کو پہنی جاتی ہے کہ اس کا سیات اور عالم موجودات کی ایک ایک ایک وجود میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا سے وجود میں آباد۔ ایک ایک ایک وجود میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور یاک سے وجود میں آباد۔

اوپر''امجدعلی'' کے نام کے عدد 158 بتائے گئے ہیں لگے ہاتھوں ہم اس نام پر بھی علم الاعداد



کاس کلید کاعمل آزماتے ہیں۔ملاحظہ ہواس کی مثال:-

1- امجد على كام كاعداد بحساب ابجد = 158

2- 158 كو4 عضرب دياتو

632 = 4 x 158

3- حاصل ضرب مين 2 جمع كياتو

634 = 2 + 632

4۔ حاصل جمع کو پانچے سے ضرب دیا تو

 $3170 = 5 \times 634$ 

5۔ حاصل ضرب کو20سے تقسیم کیا تو

20÷3170

باتی (Remainder) ای

6- 10 كو9سے ضرب دياتو

 $90 = 9 \times 10$ 

7۔ حاصل ضرب میں 2 جمع کیے تو

92 = 2 + 90

اور92 مم مجر کاعددے۔

گویاکسی بھی نام پراس کلیہ کاعمل کیا جائے تو 92 کا عدد حاصل ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ

کا سنات کی ہرایک چیز نور محمدی میں ایک ہے۔ مشتق ہے صرف دیکھنے والی آئکھ جا ہے۔

ظاہر کی آئکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دِل وا کرے کوئی

يا بقول شهبازِ عارفال سيّد پير بها درعلى شاه كاظمى رحمته الله عليه

تال ويكسين نور نظارا

ا کھ بنوا جاہل بیچارہ





باب اوّل اور دوم میں آپ مطالعہ فرما بیکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت نور ہے۔ اسکے لئے علیحدہ باب کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی عالم ناسوت (خلق) میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور، تجلیات نور اور بیثت در بیثت منتقلی نور محدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علیحدہ باب تحریر کیا جارہا ہے۔ بات زیادہ واضح ہوجائے۔

ارشادِر ہائی ہے:

🕸 قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتَكِ مُّبِينٌ ٥ (١٠١١/١٠٥١)

ترجمہ: اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں ) آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔

جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں''نور'' ہے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور کتاب قرآنِ مجید ہے۔

قرآن مجيد ميں ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ مَثَلُ نُورِم كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاءٌ أَلْمِصْبَاءُ فِيْ زُجَاجَةٍ أَلَوْجَاجَةً كَأَنَّهَا كَوْكُونَ وَكُونُ وَلَا غَرْبِيَةٍ لَا غَرْبِيَةٍ لَا يَكُونُهُ وَلَوْ كَوْكُونَ وَلَا غَرْبِيَةٍ لَا غَرْبِيَةٍ لَا غَرْبِيَةٍ لَا عَرْبَعُ وَلَوْ كَوْكُونَ وَلَا غَرْبِيَةٍ لَا غَرْبِيَةٍ لَا غَرْبِيَةٍ لَا عَرْبَعُ فَا يُضِيْنَ ءُ وَلَوْ

لکہ تکمسنے ناڑے نور علی نور سیفیری اللہ کینورہ من یکھا ہے۔ (ب۸۱رانور ۳۵)

ترجمہ: اُس کے نور کی مثال ایس ہے جیسے ایک طاق کدائس میں چراغ ہے۔ چراغ فانوس میں ہے۔ فانوس میں ہوتا ہے جو نہ شرق ہے نہ غربی ، قریب ہے کدائس کا تیل بھڑک اُسے۔ اُس کی تیل بھڑک اُسے۔ اُس کی تیل بھڑک اُسے۔ اُس کی تیک بھی چھوئے۔ نور پرنور چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اس نور کی طرف اُس کو اُسے۔ اُس کے۔ اُس کی طرف اُس کو

یہاں بھی ''مَثَلُ نُسُوْمِ '' ہے حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا نورمراد ہے۔حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِن آیات مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ہدایت دیتاہے جواس کا طالب بنرآ ہے۔

الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ طاق حضور علیه الصلوٰ ق والسلام کا سینہ مبارک ہے۔ فانوس آپ کا قلب مبارک ہے اور چرائے نبوت النہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی وضیاءاس مرتبہ و کمال پر ظہور نبوت سے روشن ہے اور اس نور محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی روشنی وضیاءاس مرتبہ و کمال پر ظہور پذریہ ہو کہ اگر آپ سائی آلیو اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نفر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آگر آپ سائی آلیو اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نفر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نفر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمیں تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمین تو تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمین تو تب بھی خلق بی خلال آپ سائی آلیو اپنے نبی ہوئے کا اعلان بھی نے فر ما نمین تو تب بھی خلق بی بیں۔

پہلے مفسر قرآن حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں ' طاق حضورعلیہ الصلوٰ قاوالسلام کا سینہ مبارک ہاور فانوس آپ طرفی آئے ہے۔ اور فانوس آپ طرفی آئے ہے۔ اور خارخ وہ نور ہے جواللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی (بیعنی نہ عربی نہ مجمی) ایک شجر مبارک حضرت ابرا جیم علیہ السلام بین نہ ورقلب ابرا جیم علیہ السلام بین نہ ورقلب ابرا جیم علیہ السلام بین ورمحدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور پر نور ہے۔''

امام قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی ملی آلیا ہم کو کلم فرمایا کہ انوار انبیاء پر نوجہ کرے پس حضور ملی آلیا ہم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی ارواح وانوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ جمیس کس نے توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ جمیس کس نے

ڈھانپ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: 'می محمد سل کی تورہے اگرتم ان پر ایمان لاؤ گے تو متہبیں شرف نبوت سے بہرہ ورکیا جائے گا' اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا'' ہاری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔''

اس کامکمل ذکراس آیت کریمه میں ہے:

وَاذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولً مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط(ب3مالهماله)

ترجمہ: یادکرواس وفت کو جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے بیع ہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور تکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد تمہارے پاس میرا پیارارسول آ جائے تو سب اس پر ایمان لا نااوراس کے مشن میں اس کی مدد کرنا۔

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنه اور حضرت علی کرم الله وجهه الکریم ہے مروی ہے کہ پھر الله تعالیٰ نے ہر نبی سے مبدیھی لیا کہ ووا پنی اپنی امت کو بھی حضرت محد ملی تاہی ہر ایمان لانے اور الله تعالیٰ نے ہر نبی سے بیع ہد بھی لیا کہ ووا پنی اپنی امت کو بھی حضرت محد ملی تاہی ہی ای لانے اور اللہ واہب ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے چنا نچے تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ (المواہب اللہ نبیہ)

کے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنۂ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی آلیو آئے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزو یک خاتم النہین ہو چکا تھااور آ دم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر بی میں تھے یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ (احدادر بہق)

احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین کے سے روایت ہے وہ اپنے والدمختر م حضرت امام حسین کے اور وہ باب فقر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سی کی این میں آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار سے حضور میں ایک نور قالے''

😸 حضرت میسر ورضی الله عنهٔ سے منقول ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت ما اللہ عنهٔ میں عرض کیا

کے حضور ملی آئیلی آپ کب سے شرف بیوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اکرم ملی آئیلی نے ارشاد فرمایا" جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کوسات طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کوان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محدرسول اللہ خاتم الا نہیاء تکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد از ال حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوا علیبا السلام کو تھم رایا تو میرانام نامی جنت کے درواز وں پر اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے درواز وں پر اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے حمول پر کھا۔ حالا نکہ ابھی آ دم علیہ السلام کے روح وجسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کی مردار روح کوجسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطافر مائی تب انہوں نے عرش اعظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کوعرش پر کھا ہوا دیکھا اس وقت اللہ تعالی نے انہیں بنایا کہ یہ تمہاری اولا دیے سردار میرے نام سے ہی میں ۔ جب ان کوشیطان نے دھو کہ دیا تو انہوں نے بارگا والی میں تو بہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ " (محدث ابن جوزی نے اساوفا میں روایت کیا ہے)

واضح رہے کہ یہاں سال ہے مراد ہماری و نیا کے ماہ وسال نہیں کیونکہ اس وقت تو سورج اورشب وروز وجود میں نہیں آئے تھے۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت ہے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔قرآن مجید میں قیامت کے ایک دِن کی مدت پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے،اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔

امام حاکم نے مشدرک میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد ملاقی اللہ اللہ معلیہ السلام نے حضرت محمد ملاقی اللہ اللہ کا نام مبارک عرش پر لکھاد یکھا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد ملاقی آئی اند ہوتے

تومين تم كوييدانه كرتاب

سے روایت دوسرے طریق پراس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کوآپ کے نام کے ساتھ البوجمہ النَّاقَائِم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی ' باری تعالی میری یہ کنیت کیے ہے' ' تو اللہ تعالی نے فرمایا ' اپنا سراو پراٹھاؤ' ' آپ نے او پر دیکھا تو عرش پرنورجم کی سی آلیا ہم جاوہ گرتھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالی بینورکس کا دیکھا تو عرش پرنورجم کی سی آلیا ہم جاوہ گرتھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالی بینورکس کا ہم اللہ تعالی نے فرمایا ' بیجم النہ آلیا ہم کا نور ہے۔ بیہ تیری اولا دمیں ہوں گے، ان کا نام آسانوں میں احداور زمین پرخمہ سی آلیا ہم ہم اللہ تعالی نے اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تہمیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسان کو پیدا فرما تا۔''

حضرت عمر بن خطاب شائلا ہے بروایت ہے کہ رسول اللہ طاق آیا ہے نے ارشاو فر مایا کہ جب

آدم علیہ السلام ہے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ باری تعالی میں عرض کی کہ اے پروردگار میں بھی اسلام ہے بوا سط حضرت مجر (طاق آیا ہے) ورخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فر ما۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اے آدم (علیہ السلام)! تم نے محر (طاق آیا ہے) کو کیسے پیچانا حالا کہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالی جب تونے اپنی طرف ہے میرے اندرروح پھوئی تو میں نے سرا شایا تو عرش کے پایوں پر یہ کہ امواد یکھا 'لا آللہ آلا اللہ مُحت میں گائیں اللہ ہوئی تو میں نے سرا شایا تو عرش کے پایوں پر یہ کہ امواد یکھا 'لا آللہ آلا اللہ مُحت میں گردوح کے ہوئی اللہ ہوئی تو میں نے معلوم کرلیا کہ تونے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے بی محض کے نام کو ملایا ہے جو تیرے نزد یک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تم نے ان کے واسطہ واقعی محمد (طاق آیا ہے) میرے نزد یک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تم نے ان کے واسطہ سے جمعے درخواست کی ہے تو میں نے تبہاری مغفرت کی اور اگر محمد (طاق آیا ہے) نہ ہوتے تو میں تم کو کو کھی پیدانہ کرتا''۔ امام طبر انی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کر کے مزید میر دایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا 'دوہ تبہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں۔''

الله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں حضور عليه الصلوة والسلام كو بھی تو سراج منير كا نام ديا ہے بھی نجم بھی

فجر بھی شمس اور بھی قمر کے نام سے یا دفر مایا ہے اور اس کا مدعا بیہ ہے کدان تثبیبہات سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نورانیت کوظا ہر فر مایا جائے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سائن آلیا ہے چہرہ مبارک کے علیہ وآلہ وسلم مسرور حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سائن آلیا ہے چہرہ مبارک کے نقوش بجلی کی طرح چیک رہے تھے۔" (سیح بخاری)

🕳 حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں: \_

لَهُ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَ لَهُ يَقُهُ مَعَ شَمْسٍ (قَطُّ) إِلَّا عَلَبَ ضَوْ نَهُ ضَوْنَهُ - (شيم الرياض جلد 3 زرتان جلد 4) عَلَبَ ضَوْنَهُ مَوْنَهُ - (شيم الرياض جلد 3 زرتان جلد 4) ترجمہ: حضور عليه الصلوة والسلام كا سابيت تھا ۔حضور عليه الصلوة والسلام جب بھی سورج کے مقابل تھرتے تو آپ سُنْ اَلَيْهِم کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی ۔ اور جب بھی آپ سُنْ اَلَيْهُم سراج (چراخ) کے مقابل ہوتے تو آپ سُنْ اَلَيْهِم کی روشنی چراخ کی روشنی پر غالب آ آبانی کی روشنی پر غالب آ

🥸 محضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنهٔ فرماتے ہیں:۔

لَمَّا نَظَرُ تُّ الِلَّي اَنْوَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْتُ كَفِيْ عَلَى عَيْنِيْ خَوْ فَا مِّنْ ذَهَابِ بَصْرِیْ۔(جوہراہمارملد)

ترجمہ: جب میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انوار کی طرف و یکھا تواپی آنکھوں پر اس خوف سے ہاتھ رکھ لئے کہ بیں میری قوت بصارت ہی نہ چلی جائے۔ جب آنخضرت ملی اللہ عنو نے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنو نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت ہے آپ کی مدح میں چنداشعار عرض کیئے جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچناا ور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتشِ نمر و د کا گلزار ہوجانا حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتشِ نمر و د کا گلزار ہوجانا حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتشِ نمر و د کا گلزار ہوجانا حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت ابراہیم الائمہ ابوضیفہ نعمان بن ثابت تا بعی کوئی رضی اللہ عنہ حضور

كُلاً وَلاَ خُلِقَ الْوَرْى لَوْلاًكَا وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ بِنُورِ بِهَاكَا مِنْ زَلَةٍ بِكَ فَازَ وَ هُو اَبَاكَا مِنْ زَلَةٍ بِكَ فَازَ وَ هُو اَبَاكَا بِرُدًّ وَ هُو اَبَاكَا بَرُدًّ وَ قَلْ خَمِلَتُ بِنُورٍ سَنَاكًا فَازِيْلُ عَنْهُ الضَّرُّ حِيْنَ دَعَاكًا بِعِمَاكًا بِعِمَاكًا بِعِمَاكًا بِعِمَاكًا بِعِمَاكًا فِيلُمَةٍ مُخْتَمًا بِعِمَاكًا وَالرَّمُلاكُ تَخْتَ لِوَاكًا لِوَاكًا وَالرَّمُلاكُ تَخْتَ لِوَاكًا فَالرَّمُلاكُ تَخْتَ لِوَاكًا

اكرم النَّالَيْنَ كَا مُرَكِيْنِ ايِنِ الْمِائِيِّ أَمْرُهُ الْمَدُهُ الْمُدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمُنْدُولُ الْمَنْدُ النَّبَا الْمِنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمِنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ

- 1- آپ النظامین کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ النظامین نہ ہوتے تو ہر گز کوئی آ دی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔
- 3۔ آپ سُنْ عَلَيْهِمْ وہ مِيں كہ جب آ دم عليه السلام نے لغزش كے سبب ہے آپ سُنْ اَلَيْمَ كا وسيله كيرُ الووه كامياب ہو گئے حالانكه آپ سُنْ اَلَيْمَ كے باپ ہيں۔
- 4۔ آپ سائی آلیا ہی کے وسیلہ سے خلیل علیہ السلام نے دعا ما نگی تو آپ سائی آلیا ہے روشن نور سے آگ اُن پر شھنڈی ہوگئی اور بجھ گئی۔
- 5۔ اورایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ النظام ہی کو پکارا تو اس پکار نے پر اُن کی مصیبت دُور ہوگئی۔ مصیبت دُور ہوگئی۔
- 6۔ اور سے علیہ السلام آپ سی آلیا ہی کی بشارت اور آپ سی آلیا ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ سی آلیا ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ سی آلیا ہی کی بندگی کی مدح کرتے ہوئے آئے۔

7۔ ای طرح موی علیہ السلام آپ لی النظام آپ لیک النظام آ

8۔ اور انبیاءاور مخلوقات میں ہے ہر مخلوق اور پینمبر اور فرشتے آپ سی آلیا ہے جھنڈے تلے ہوں گے۔

کی جبہی ،طبرانی اور ابونعیم نے عتبہ بن عبد ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ما جدہ سیدہ ، طاہرہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیہ بیان ندکور ہے کہ :قالت اِنّے رَاَیْتُ اِنّے کَورَ ہُرَ مِنْ ہُورٌ اَصَاءَ نَ لَهُ قَصُوْ رُ الشَّامِر برتر جمہ : فرماتی ہیں میں نے ویکھا کہ مجھے ہے نور خارج ہوا جس کی وجہ ہے شام کے محلات روشن ہوگئے۔ (نصائص کرئ جلدہ)

کے حضرت عثان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت میری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس موجود تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ: اس گھر میں مئیں جس چیز کی طرف نظر کرتی وہ منور نظر آتی اور اُس رات میں نے ویکھا کہ تارے بالکل قریب آگے یہاں تک کہ میں کہتی تھی کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تولد فرمایا تو ان سے نور چیکا جس کی وجہ سے گھر کے در و دیوار روشن ہوگئے۔ یہاں تک کہ مجھے نور بی نور دکھائی ویتا تھا۔ (خدائس برئ ببلدوں)

کے در و دیوار روشن ہوگئے۔ یہاں تک کہ مجھے نور بی نور دکھائی ویتا تھا۔ (خدائس برئ ببلدول)

ابن عسا کر رضی اللہ تعالی عند أم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے برئی۔ بدول عنها سے در ویوں میں اللہ تعالی عنها ہے۔ بر

كُنْتُ آخِيْطُ فِي السَّخْرِ فَسَقَطَتْ مِنِي الْآبُرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ اَقْدِرُ عَلَيْهَا فَلَ خَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُرَةُ لِشُعَاعِ نُوْرِ وَجُهِم فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُرَةُ لِشُعَاعِ نُوْرِ وَجُهِم فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ يَا حُمَيْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُرَةُ لِشُعَاعِ نُوْرِ وَجُهِم فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ يَا حُمَيْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُونُ لِيَا وَجُهِمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُونُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْآبُونُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَ

ترجمہ: سحرکے وقت میں سلائی کررہی تھی کہ مجھ سے سوئی گر گئی۔ میں نے اُسے تلاش کیا

گر مجھے وہ نہ ملی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ التھ آئے ہے چرہ انور کے نورکی شعاع سے مجھے وہ گم شدہ سوئی نظر آگئی۔ میں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہتلائی تو آپ التھ آئے ہے جے وہ گم شدہ سوئی نظر آگئی۔ میں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہتلائی تو آپ التھ آپ میں اہلائی ت ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنی نظر کو میرے چرے کی دید سے محروم رکھا۔''

الله الله علی قاری حنی رحمته الله علی فرماتے ہیں: اکثر لوگوں نے الله تعالیٰ کو پیچانا مگر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کونه پیچانا۔ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی بشریت کے پردہ نے اُن کی آنکھوں کی بینائی کوڈھانپ دیا تھا۔ (شرح شکل)

کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والدمحتر م کے ایک خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمائے: میرا ہوئے فرمائے: میرا ہوئے فرمائے: میرا حصن و جمال لوگوں کی آئکھوں سے چھپاہوا ہے۔ رہ تعالیٰ کی غیرت سے اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے زیادہ کچھ کریں گے جو کہ یوسف علیہ السلام کے وقت ہوا تھا۔

حضرت شیخ رکن الدین بن عماد الدین دبیر کاشانی رحمته الله علیه فرمات بین: الله تعالی کی طرف سے بیف الله تعالی کی طرف سے بیفر مان ہوا کہ حضور علیه الصلوة والسلام کے نور کوستر ہزار پردوں میں چھپا دیا جائے تاکہ چا نداورسورج کی روشنی حجب نہ جائے۔ (شائل الاتناء)

اس بات کا مخترت شخ عبدالعزیز د باغ رحمته الله علیه فرماتے ہیں : (اے طالب حق) اس بات کا مفتون کر لے کہ بے شک اگر تو تمام موجودات کے سارے انوار ،عرش وفرش اور آسانوں ، زمینوں

پیشتوں، پردوں اوران کے اوپر پنچے کے سب انوار جمع کر کے دیکھے تو نور نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہوگا۔ اگر حضور علیہ الصلوق والسلام کا سارا نور عرش پر رکھ دیا جائے تو عرش پگھل جائے۔ اورا گرعرش کے اوپر والے ستر حجابات پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوکر باریک اون کی طرح اڑنے آٹر نے لگیس۔ اورا گرتمام مخلوق کو جمع کر کے اُن پر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھ دیا جائے تو تمام مخلوق ریزہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے۔ ای طرح رہ تعالیٰ کی ذات اگر بے پردہ ہو جائے تو سب کھے جل کررا کھ ہو جائے۔ (جو ہر ابھار جائے)



کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمر طاق آلیا کا نور مبارک ہے سو اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کامسکن اور ٹھکا نہیں بن سکے گا۔ سویہ وصیت نسل درنسل حضور طاق آلیا کی سے مبارک کا ہر فر دا پنے بیٹے کو کرتا رہا تا کہ بینور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں

اور پاکیزه رحمول میں منتقل ہو۔

خصور طی آلی کے نسب مبارک کے حوالے سے روایت میں آیا ہے کہ آپ طی آلیا کے کانورِ اقدیں جس پیشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ طی آلیا کی کانور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا اور اس نور کی الیمی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہوجاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

علی حافظ ابوسعید نیشا پوری رحمت الله علیہ نے ابو بکر بن ابی مریم اور سعید بن عمر وانصاری کے ذریعے سے حضرت کعب الاحبار رضی الله عنهٔ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور سائی آئی کی کور مبارک حضرت عبد المطلب رضی الله عنهٔ بین منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک دِن حظیم بین سو مبارک حضرت عبد المطلب رضی الله عنهٔ بین منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک دِن حظیم بین سو رہے سے ۔اٹھے تو آ کھ بین سرمہ اور بالوں بین تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال بین بڑا اضافہ ہو چکا تھا انہیں بڑی چرت ہوگی ۔ ان کے والد انہیں قریش کے کا ہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے چنا نچہ انہوں نے بہلا نکاح قیلہ سے کیا۔ پھران کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب بین نور چمری سیائی تو تو کہ دیا ہے جانے کیا۔ پھران کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب بین نور چمری

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنهٔ کے بارے میں یہ جھی منقول ہے کہ جب قریش میں قبط ہوتا تو وہ عبدالمطلب کا ہاتھ بکڑ کر جبلِ شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالی اس نور محمدی ملی تھا ہے کہ برکت سے باران رحمت سے نواز تا تھا۔ (کذانی المواہب)

الله کتب سیر وفضائل میں بکٹرت مروی ہے کہ جب ابر ہمہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنۂ چند آ دمیوں کوساتھ لے کر جبل شبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح جبکا کہ

اس کی شعاعیس خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا کہ بے فکر ہوجاؤاس طرح نور کے چیکنے
کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبدالمطلب کے اونٹ کوابر ہہ کے شکر والے پکڑ
کر لے گئے بتھے آپ اس کی واپسی کے لیے ابر ہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ
عنه کی نورانی شکل اور پیشانی میں چیکتے ہوئے نور کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور نورا تخت
سے نیچے اتر آیا، آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا
ہاتھی اس نور کے سامنے سجد سے میں گر گیا جیسا کہ المواہب، سیرت صلبیہ اور دیگر کتب میں منقول
ہاور اللہ نے اس ہاتھی کو زبان دی اوراس نے نور محدی سائی گیائی کی خدمت میں سلام عرض کیا جسے
دوسر بے لوگ بھی سمجھ گئے۔

حضرت عبد المطلب رضی الله عنهٔ ہے نور محدی سی الله عنهٔ کے بیشانی میں شقل ہوا۔ ابونیم ، خراکھی اور ابن عساکر نے بطریق عطاء حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهٔ اپنے مراکع مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنهٔ اپنے فرزند حضرت عبد الله رضی الله عنه اپنے فرزند حضرت عبد الله رضی الله عنه کو لے کرا کیک کامند کے پاس ہے گزرے جو تو رات ، انجیل اور کتب سابقه کی عبد الله رضی الله عنه کی پیشانی پر نور محدی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ فشمعیہ تھا۔ اس نے حضرت عبد الله رضی الله عنه کی پیشانی پر نور محدی سی الله عنه کی بیشانی پر نور محدی سی الله عنه کی موت دی مگر آپ بی تا تا اکار کردیا۔ ان ان میں معنوان میں الله عنها ہے ہوگیا اور نور محدی سی تا کی اور خضرت عبد الله بی تا کار کردیا۔ کے بطن میں منعقل ہوگیا تو ایک روز حضرت عبد الله بی تا کہ اور خوش نصیب ہوگیا کیا بات کے اس فور کی خاطر میں آپ کی طرف توجہ تک نہ کی ، حضرت عبد الله بی تا کی اب مجھے آپ ہاں وقت تو مجھے دوستے نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہ کی ، حضرت عبد الله بی تا کی اب مجھے آپ ہے اس فور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب میں ہوتا مگر اب ایسا میکن نہیں رہا کیونکہ وہ نور آپ سے جدا ہو دیک ہو۔ میکن نہیں رہا کیونکہ وہ نور آپ سے جدا ہو دیک ہو۔

€: £: ( \( \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te\text{\text{\text{\text{\text{\text{\\xi}\\ \xititt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{

الله مروی ہے کہ جس رات حضور سائی آیا کا نور مبارک حضرت آمند رضی اللہ عنہا کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات بھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے منام آسانوں اور زمین میں ندادی!" آگاہ ہوجاؤوہ نورجوا کیہ محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمصطفی سائی آئی آئے نے متولد ہونا تھا وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گئے جہاں ان کے جسد عضری کی جمیل ہوگ وہ اور وہ لوگوں کے لیے بشیر ونذیرین کر دنیا میں تشریف لا کمیں گئو اور حضرت کے جسد عضری کی جمیل ہوگ وہ اور وہ لوگوں کے لیے بشیر ونذیرین کر دنیا میں تشریف لا کمیں گئو اور حضرت کے جسد عضری کی جمیل ہوگ اور وہ لوگوں کے لیے بشیر ونذیرین کر دنیا میں تشریف لا کمیں گئو اور حضرت کے جسد عضری کی جمیل ہوگ کا روایت میں حضرت آمند رضی اللہ عنہا کا نام بھی آیا ، کہ ساتھ منادی نے یہ بھی کہا '' آمنہ (رضی اللہ عنہا ) تہمیں مبارک ہو تہمیں مبارک ہو۔''

کی مروی ہے کہ جب آپ سی الی کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قبط سالی میں مبتلا ہتھ، وہ فوراً ختم ہوگئی، زمین ہری بھری ہوگئی، ورخت سر سبز وشاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج پھل اور سبزیاں آنے لگیس اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔

سیرت این ہشام میں این اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمندرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ملی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سروار (اورایک روایت کے الفاظ ہیں تمام انسانوں کے سروار) کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں اور جب وہ بیدا ہوں تو ان کا نام محمد الیہ اللہ اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضرت جب وہ بیدا ہوں تو ان کا نام محمد الیہ اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ کومیرے بیث میں چھٹا مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا ''تو خیر العالمین سے حاملہ ہے جب ان کی ولادت ہوتو ان کا نام محمد الیہ الیہ اور اس دوران اسے حال کو چھیائے رکھنا اور اس دوران اسے حال کو چھیائے رکھنا۔''

عضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جس رات حضور سی اللہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قرایش کے گھروں میں جتنے چو پائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں با واز بلند بول پڑے ' رہے کو قسم آج رسول اللہ میں آئے اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے بلند بول پڑے ' رہے کعبہ کی قسم آج رسول اللہ میں آئے اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَهِ اللهِ ا

ہیں''۔اورا کیک روایت میں ہے کہ نداسنائی دی''مبارک ہو!ابوالقاسم ظاہر ہونے والے ہیں''اور اس رات مکہ کے ہرگھر میں نور کی چیک دکھائی دی۔

ابن ہشام ابوزکر یا بیخیٰ بن عاکد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور سان آلیے ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور سان آلیے ہے اور وہ فرماتی ہیں کہ سے بطن میں نو ماہ یا بعض روایات کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کاحمل اس جتنا آسان اور ہاکا اور بابرکت نہیں و یکھا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ سان آلیہ کا ذکر کرتے رہے تھے۔

🕸 حضرت آمندرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ کی ولا دے مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے اچانک یوں محسوں ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دِل پرمسے کیا ہوجس سے در دفوراً جا تا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفیدمشر وب پیش کیا گیا جومیں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے کھیر لیا، پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا مجھے تعجب ہوا اور میں نے بوچھاتم میرے یاس کہاں ہے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسیہ ( فرعون کی بیوی جوحضرت موی علیه السلام پرایمان لے آئی تھیں )اور مریم بنتِ عمران ہیں اور ہمارے ساتھ پیسب جنتی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین ہے آسان تک سفیدی روشنی دیکھی، پھر میں نے فضامیں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں جا ندی کی صراحیاں تھیں، پھرمیں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمر د کی اور پریا قوت کے تھےوہ میرے کمرے پرسایٹکن ہوگئیں۔پھراجا نک ایک نورظاہر ہواجس ہےمشرق ومغرب سب روشن ہو گئے ای وقت میں نے تین عظیم الشان حجصنڈے دیکھے جونصب کر دیئے گئے ایک مشرق میں ،ایک مغرب میں اورایک کعبہ کی حصت پر ۔ پس اسی مشاہدہ کی حالت میں احیا تک حضور النَّهِ اللَّهِ میرے بطن ہے باہر نشریف لے آئے اور سارا گھر نور بن گیا۔ آپ النَّه اللہ مسکرا رہے تھےاور پھر آپ تجدے میں گر گئے ،اس وقت آپ کی حالت تضرع اور گریہ وزاری کی تی ہوگئی،آپ نے انگلی آسان کی طرف اٹھار کھی تھی۔ پھراچا نک آسان کی طرف سے سفید بادل

€: £ 180 62,3 31.3:3 70 €: £ 2.3.3 33.3

ممووار ہوااس نے حضور طلی آلیا کوڈھانپ لیااورایک منادی کی ندابلند ہوئی کہ حضرت محد ملی آلیا کم کو مشارق ومغارب اور بحرو برميس كجراؤتا كهسب انس وجن، ملائكهاور چرندو پرندالغرض ہر شےان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے۔ پھرتھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے اس وفت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کاجسم اقدس چودھویں کے جاند کی طرح چیک ر ہاتھااوراس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔اس وقت غیب سے تین افراد ممودار ہوئے ان میں ہے ایک کے ہاتھ میں جاندی کی صراحی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا طشت تھااورایک کے ہاتھ میں سفیدریشم کی جاورتھی۔اس صراحی کے یانی ہے آپ میں القبادیم کونسل و یا گیا،آپ سانی آلیا کے دونوں شانوں کے درمیان مہرلگائی گئی جواسی ریشم میں لیٹی ہوئی تھی اور پھر اسی حاور میں لپیٹ کرلٹا دیا گیا۔ آپ سن آپانٹی کو پیدائشی طور پرسرمہ ڈالا ہواتھا، ناف بریدہ تھے، ختنه شدہ تھے۔ (حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهٔ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔) کے الغرض نور محمد بيد ملتي آيا في كاظهور حالت بشريت ميں ونياكى تاريخ ماه وسال ميں اينے معين وقت يرجوا - بيآب النَّلَاكِمْ كابشرى وجووتها - أصْطَفْ وَاحِدًا مِنْ خَلْقِهِ هُوَ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِے نھے ٹر (اللہ نے اپنی مخلوق میں ہے ایک کو پھن لیا، بظاہروہ ( لٹنٹالیج )ان میں ہے ہے مگراپی حقیقت میں ان ہے نہیں)۔ آپ سائٹائیٹر کااس دنیائے آب و گل میں ظہور بھی کامل طور پر ہوا۔ يهال الرحية َ بِ النَّالِيَامُ مِر بشريت كالطلاق موا: قُلُ إِنَّهُ مَا أَنَا بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمْ (پ16-مورة اللب 110) ـ ترجمه: "أب الناليل كهدو يجيئ ميل بهي تمهاري مثل ايك آدي جول" ـ نوركي حقيقت ايخ مقام پررہی کیکن بعض دیکھنے والوں کی نظر کے لئے بیہ بشریت حجاب بن گئی کہ وہ اس بشریت کے يجهية ب صلى الله عليه وآلبه وسلم كي حقيقت كونه و كيه سكه: وَتَسَاهُمْ مِن مُنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لاَ لے (المواہب اللدنية، الخائص الكبري، السير ة الحلبيه ، الوفا، الانوار المحمد بيه وغيره ميں ہے اور انہوں نے اے ا بوقعیم ، ابوحیان ، خطیب بغدادی ، ابن سعد ، طبرانی ، بیهتی ، نیشا پوری ، حافظ ابو بکراورامام زرکشی وغیر و ہے روایت

يُبنيطِ رُوْنَ (پ9 سرة اجراف 198) ير جمه: "اوراآپ طَيْنَايُوم ويکيس ، آپ طَيْنَايُوم کی طرف تکتے بین اور پچھنین دیکھتے۔"

شعور آ دمیت نازگراُس ذات اقدس پر تیری عظمت کا باعث ہے حمد کا بشر ہونا سائنس کی رو ہے بھی آپ بھی آپ بھی آپ سائیل کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامینیس تھا اور سائنس کے نکتہ نگاہ ہے سامیاس شے کا بندا ہے جو کثیف ( ملوس ) ہو کیونکہ سورج کی شعاعیس کثیف ( ملوس) اشیاء ہے نکر اگر والیس بلیٹ جاتی ہیں اور اس شے میں ہے نہیں گزرتیں اس لیے اس شے کا سامیہ بن جا تا ہے اور جن لطیف اشیاء میں ہے سورج کی شعاعیس گزر جا کی سان کا سامینیس بندا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک اتنا نورانی اور لطیف تھا کہ سورج کی شعا کیس اس کی شعا کیس آپ سائی تھی ہیں ہے گزرجاتی تھیں اس کی شعا کیس آپ سائی تھی کا سامینیس تھا۔ شاہت ہوا کہ آپ سائی تھی کا نور آپ سائی تھی کی بر رہاتی تھیں اس کے آپ سائی تھی کی اس میں ہی کر رہاتی تھیں اس کے آپ سائی تھی کی بر رہت کو بھی نور بنا چکا تھا۔

گویاعقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی حقیقت نور ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر میں 'انسان کامل' کالباس پہن کرتشریف لائے ہیں۔ آپ طرف آلیم صورت میں بشر ہیں اور حقیقت میں نور۔ بے عیب و پاک صاف، شفاف بشریت آپ طرف آلیم کا اعلی وصف ہے۔ آپ طرف آلیم کی بشریت ہمی ہے مثل ہے اور اتن لطیف ہے کہ آپ طرف آلیم کا سابہ تک نہیں۔



اگر حیات نبوی ملی آلیا نہ ہوتو حقیقت محدید ملی آلیا کی کوئی حقیقت نبیس رہتی حقیقت محدید ملی آلیا اسل میں حیات نبوی ملی آلیا ہی ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بین اس وقت بھی نبی تھا جب آ دم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان سے لینی اُن کاخیر تیار نہیں ہوا تھا جس سے اُن کے جسد کو بنایا جا سکے ہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سی تھی اُن کاخیر تیار نہیں ہوا تھا جس اللہ تعالیٰ نے اپنو و جا سکے ہاں دفت سے نبی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنو و سے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے نور کو جدا کیا اور میم احمدی کا نقاب اور ھرکرصور سے احمدی اختیار کی اس لیے بشری ولا وت سے قبل بھی آپ طرف ہوتا ہے ۔ اس سے بابت ہوتا ہے کہ آپ طرف ہوتا ہے انہیاء سابقین کے روپ میں کا نئات میں موجود سے ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ طرف ہوتا ہے گا گیا تھا اس بھی کا منات میں موجود سے ۔ حالتِ بشریت میں ظہور کے بعد آپ طرف ہوگیا تو آپ طرف گیا ہم کا ان اس میں طاہری اور باطنی طور پر موجود رہے اور حالتِ بشریت میں ظہور کے بعد آپ طرف ہوگیا تو آپ طرف گیا ہم کا منات میں کامل حیات کے ساتھ کا کنات میں موجود ہوں ۔ حب آپ سی تھی کامل حیات کے ساتھ کا کنات میں موجود ہوں ۔

اگرآپ ﷺ کو'رسول' کے طور پردیکھا جائے تو کلمہ طیبہ 'لکآللہ اِلّا اللّٰہ مُحَمَّدُ وُسُوْلُ اللّٰہِ '' کا ترجمہ ذراغورے پڑھے۔۔۔۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے رسول

ہیں۔اس کوہم یوں لے سکتے ہیں کہ جودور بھی گزرر ہاہوائس کے آپ ملٹی آیا ہے اس کے ہیں۔جوگزر گیا اُس کے بھی رسول ہیں، جوگزر رہاہے اس کے بھی رسول ہیں اور جوگزرے گا اس کے بھی آپ ملٹی آیا ہے رسول ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جوموجود ہو۔اگر ہم حیات نبوی ملٹی آلیا ہے منکر ہوجا کیں تو عقیدہ ختم نبوت ملٹی آلیا کے بھی منکر ہوں گے۔

الله تعالى في جوكلمه مسلمانوں كوعطافر ماياس كالفاظ-لآإلية إلَّا اللَّهُ مُتَحَمَّمُ وَسُولُ اللَّهُ الله (الله تعالى كے سواكوئي معبود نہيں محمد ساتھ اللہ كے رسول ہيں ) ہى اس حقیقت پر پختہ شہادت ے کہ حضور ملی کی نبوت قیامت تک اُسی طرح جاری وساری رہے گی جس طرح آپ ملی کی ایکا کیا کی حیاتِ طَاہِری میں تھی۔اب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ''محمد ملی آلیا ہم اللہ کے رسول تھے،''وہ یہی کے گاکہ''محمد طلاکی اللہ کے رسول ہیں۔''اگر کوئی ایسانہ کے تووہ بالا تفاق کا فرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ آپ ملی کی رسالت کوابدلآباد تک کے لیے مانا جائے۔ یہ بنیا دی تقاضائے ایمان ہے کہ اللہ نے آپ النظام کے ماضی میں رسول سمجھے جانے کے تصور کوسرے سے تحتم کردیااور ماضی کا صیغه استعمال ک<mark>رنے</mark> کی اجاز<mark>ت ہی نہیں دی جنم</mark>ے نبوت کی حقیقت ہے بیرواضح كرديا كه دوسرے نبي آئے اور جلے گئے ، چونكه ان كى رسالت عارضي تھى اس كيے نے نبي بھى آتے رہے مگر حضور طَنْ اللَّهِ خَاتم النبيين وخاتم الرسل ہيں لہندااب قيامت تک کوئی نيانبي ورسول تہیں آئے گا۔حضور نبی اکرم ملکھائیل کی نبوت ورسالت ہرز مانے میں جاری ہے اور قیامت تک رے گی ۔اس کیے بیعقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضور ملی آلیا ہے ابھی اس طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے تھے،ای طرح ہمارے لیے ہیں اورای طرح تا قیام قیامت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تریسٹھ (۱۳) برس تک آپ مائی آلیا کو ہر کوئی سرکی آنکھوں ہے و کیھ سکتا تھا مگر وصال مبارک کے بعد عاشقین و عارفین آپ ملٹالیا کوسر کی آنکھوں ہے دیکھتے اور آپ ملٹالیا کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اال شعور حضرات کے لئے ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کوسمجھانے کے لئے صرف یہی مثال کافی ہے کسی دوسری مثال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ شہدا کے بارے میں فر ما تا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہووہ زندہ ہیں لیکن تم کواُن کاشعور نہیں۔وہ اپنے رہے کے پاس زندہ ہیں اورروزی پارہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کا جوذ کرفر مایا ہے ان میں شہداء کا گروہ تیسرا ہے۔ سورہ النساء آیت 69 میں ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: جواللہ اوراس کے رسول کا حکم مانے تو اُسے اُن کا ساتھ ملے گا جن پراللہ نے فضل کیا لیعنی انبیاء، صدیقین ، شہدااور صالحین ۔

اب الله تعالیٰ شہدا کے بارے میں تو فر مار ہا ہے کہ وہ مردہ نہیں زندہ ہیں اورتم اُن کا شعور نہیں رکھتے اور وہ روزی یا رہے ہیں تو کیا پہلا گروہ جو انبیاء کرام کا ہے اور شہداء سے کہیں زیادہ افضل ہے، زندہ نہیں ہوسکتا۔ پھر حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات موکیٰ علیہ السلام کو قبر عین نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور تمام انبیاء کرام سے عین نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور تمام انبیاء کرام سے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور تمام انبیاء کرام سے مسجد اقصیٰ میں امام ہے اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز اداکی۔ اگروہ مردہ تقو نماز اداکرنے کہاں سے آگے؟ اب تمام انبیاء زندہ ہیں شہدازندہ ہیں تو صبیب خداجن کے لئے بیتمام کا کنات تحلیق کی گئی اور جن کے سر پرخاتم انبیین کا سہرا سجا، جن کو امام الا نبیاء بنایا گیا کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ کتنے کی اور جن کے سر پرخاتم انبیین کا سہرا سجا، جن کو امام الا نبیاء بنایا گیا کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ کتنے بیتال اور بے شعور اور جاہل لوگ ہیں جو بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام (نعوذ باللہ) حیات نہیں ہیں۔ کیا گہتے ہیں اس بارے میں وہ جوائل شعور ہیں، نو راصیرت، زندہ دل اور علم جن رکھنے والی بات کو بھو سکتے ہیں گر مردہ دل اس بات کو نبیں شجھ سکتے کیونکہ وہ دل اور علم جن رکھنے والی بات کو نبیں سجھ سکتے کیونکہ وہ اللہ شعور نبیں بھور ہیں۔

ے بید دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ اس رازکوشق سے جی پایاجا سکتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهٔ فرماتے ہیں کہا گر میں نو مرتبہاس بات کی قشم

禽

کھاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید فی سبیل اللہ بین تو مجھے یہ بات اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں ایک مرتبہ السلوۃ والسلام شہید فی سبیل اللہ بین کیونکہ ہے کہ میں ایک مرتبہ السلوۃ والسلام شہید فی سبیل اللہ نہیں ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی بین اور شہید بھی ہیں۔ (زرقانی جلد ۸، خصائص کری جلد ۱)

حضرت السرصى الله تعالى عند فرمات بين كه حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا: أَلْا نَبِيناً عُلَيْها عُنِي قُبُورِ هِنْ يُصَلَّونَ - (جائع صفير سيطى جلد 1 منصائص كبرى جلد 2)

تر جمہ: انبیاءِکرام علیہم السلام اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ﷺ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنۂ روایت فر ماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے

فرمايا:

إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْ تَاكُلُ اَجْسَاهُ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيَّ اللَّهِ حَيُّ يَرُزُقُ - (١٠ن اجي عَلَى اللَّهِ حَيُّ يَرُزُقُ - (١٠ن اجي عَلَى اللَّهِ حَيُّ يَرُزُقُ - (١٠ن اجي عَلَوْة جلد 1)

ترجمہ:''بےشک اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اللہ تعالیٰ کا ہرنبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اورا سے رزق دیا جاتا ہے۔''اوررزق زندہ کو دیا جاتا ہے مردہ کوئیس۔

🕸 خضورعليهالصلؤة والسلام نے فرمایا:

إِنَّ الْاَ انْبِيَاءَ لَا يَمُوْتُونَ وَإِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ وَيَحْجُّوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ رَانَهُمْ أَخْيَاءً -(فِيْسَ الحرِيْنِ مِثَاهِ وَلِ الشَّحَدِثِ وَإِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ وَيَكْحَجُّوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ رَانَهُمْ أَخْيَاءً -

ترجمہ:بےشک انبیاءنوت نہیں ہوتے اور بےشک انبیاءا پی قبروں میں نماز پڑھتے اور حج کرتے ہیں اور بےشک وہ زندہ ہیں۔

اس حدیث پاک میں نمازتوا پنی قبر میں ہی ادا کرنے کا بیان ہے لیکن جج کرنے کے لیے تو مکہ مکرمہ آنا پڑتا ہے اور بیتو کوئی زندہ ہی کرسکتا ہے۔

النّبِيّ " ممنازيس، تشهديس حضور عليه الصلوة والسلام برسلام بيصح بين و" السّلام عَلَيْكَ النّها النّبيّ " السّد بين اورع بي مين " عَلَيْكَ " كاصيغه سامنے موجود يعنى حاضر شخص كے ليے اور "عليه" " النّبِيّ " كہتے بين اورع بي مين " عَلَيْكَ " كاصيغه سامنے موجود يعنى حاضر شخص كے ليے اور "عليه"

بقول علامها قبال رحمتها للث<mark>دعليه</mark>

## مومن نہیں جوصا حبِاولاک نہیں ہے

آپ طن الله الله الله الله الله آج بھی آپ طن آج بھی الله بھی جا خر کے ساتھ موجود تھی ۔ عاشق اور عارف آپ طن آل الله بھی حاضری کے بعد بھوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں ۔ دیدار حق تعالیٰ مجلس محمدی طن آل الله بھی حاصری کے بعد حاصل ہوتا ہے ۔ حیات نبوی طن آل الله بھی اور مجلس محمدی طن آل الله بھی سلطان العارفین حضرت مخی سلطان با مورحمت الله علیہ فرماتے ہیں :۔

" البي جو خص حیات البی مان آلیا کا منکر ہے وہ کس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امتی ہوسکتا ہے وہ جو جھوٹا ہے وہ ہے دین ومنافق ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ہوسکتا ہے وہ جو چھوٹا ہے وہ ہے دین ومنافق ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے "حجوٹا آ دمی میراا متی نہیں ہے۔" (کلیدالتوحید کلاں)

جے حیات النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم) کا اعتبار نہیں وہ ہر دو جہان میں ذکیل وخوار ہے۔ ﷺ

•\*• \***@**\* •\*• \***@**\*

یقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ (کلیدالتوحید کاس)

سن أگر کوئی حضور علیه الصلوٰ ق والسلام کو مُرد ہ سمجھتا ہے اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ا نكاركرتا ہے تواس كا ايمان سلب ہوجا تا ہے۔ (مين الفقر بابیجم)

علامه ا قبالٌ حیات النبی صلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں:-میراعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اوراس زیانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے ای طرح مستفیض ہو تکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام جھڑھ ہوا کرتے تھے لیکن اس ز مانے میں تو اس متم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر د ماغوں پر نا گوار ہوگا اس واسطے خاموش رہتا ہول \_(خط بنام نیاز الدین خال \_فتر اک رسول \_7)

سلطان العارفین حضرت بخی سلطان باهورحمته الله علیه فرماتے ہیں که باطن میں دیدار الہی اور حضوری مجلس محمدی صلی الله علیه و آله وسلم دوایسے انتہائی مقام ہیں کدان سے بلندمقام باطن میں اور کوئی نہیں ہے اور مجلس محدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کرائم کے دور میں تھی۔حضرت تخی سلطان باھورحت اللہ علیہ کی شاید ہی کوئی تصنیف ایسی ہوجس میں ''مجلسِ محمدی صلی الله علیه وآله وسلم' کا ذکر نه کیا گیا ہو۔'' راوحق' میں بیایک ایسامقام ہے جس میں طالب مولی مجلس محمدی صلی الله علیه وآله وسلم کی دائمی حضوری ہے مشرف ہوجا تا ہے اور حضورا کرم صلی الله علیه وآلہ وسلم اس کی تربیت فرماتے ہیں اور باطن میں اے معرضتِ النہیہ کے سراتب طے کراتے ہیں۔ 🕸 حضرت یخی سلطان باهورحمته الله علیه فرماتے ہیں: ''مجلس محمدی صلی الله علیه وآله وسلم کی حضوری اسم اللهٔ ذات اوراسم مح كل الله كاتصورے حاصل موتى ہے۔ اس عبارت كى شرح اس طرح ب كەسحابەكرام دىنى الله عنجم كے لئے اسم الله ذات حضوراكرم صلى الله عليه وآليه وسلم كاچېره مبارك تفااوراهيم خين التيليز آپ التيليز كى ذات مبارك تفى اب حضوراكرم صلى الله عليه وآلبه وسلم كى بارگاه تك رسائى كاطريقة صرف اسم ألله ذات اوراسم عُجَلَ عَلَيْهَ كانصور ب بشرطیکہ بید دہاں سے حاصل ہوا ہو جہاں پر اسے عطا کرنے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے باطنی طور پراجازت ہواور بید بات طالب کواسیم اَللّٰهُ ذات کے تصور کے پہلے دن ہی معلوم ہوجاتی ہے کہ اس نے جہاں سے اسم اللّٰهُ ذات یا اسم خیر کی اللّٰهُ ذات کے تصور کے پہلے دن ہی معلوم ہوجاتی ہے کہ اس نے جہاں سے اسم اللّٰهُ ذات یا اسم خیر کی اُللّٰهُ ذات یا اسم خیر کی اُللّٰهٔ ذات یا اسم خیر کی اُللّٰهٔ خور ماتے ہیں :۔

کی زیارت ہے تمام ہوجاتی ہیں اور حضوری مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ آلہ بلم) کی زیارت سے تمام مرادیں بوری ہوجاتی ہیں اور حضوری غرق فنافی اللہ بھی نصیب ہوجاتی ہے۔' (کلیدالتو حد کلاں)

جان لے اُمت پیروکارکو کہتے ہیں اور پیروکاروہ ہے جوقدم بفقرم حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے نقش قدم پر چل کرخودکوان کی مجلس میں پہنچائے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جورا وحضوری نہیں جانتے کیکن نفس بریخ خودنمائی اور کبروہوا کے باعث عارفانِ بائلہ سے طلب بھی نہیں کرتے۔ بهلا جو خص نظر نبوی صلی الله علیه و آل<mark>ه وسلم میں منظور وحضور بی نبیس</mark> و همومن مسلمان فقیرُ درویش ٔ عالم فقیہہ ٔ پیروکار اور اُمتی کیے ہوسکتا ہے؟ جان لے کہ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری ہدایت کی جڑ ہےاور یہ ہدایت بدای<mark>ت (ابتدائنیاد) میں ہے۔حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کا فرمان ہے کہ</mark> '' انتہاا بتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے'' ظہور حق کی ابتدا چونکہ تو رمجمہ ی صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے ظہور سے ہوئی اور تمام مخلوق نو رجحہ ی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئی اس لئے '' ابتدا'' نو رمحدی صلی الله علیه وآله وسلم ہی ہے لہٰذاا بتدا نو رمحدی صلی الله علیه وآله وسلم تک پہنچنا ہی انتها ہے۔ یہی مجلس محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے اور یہی سِز بدایت ہے۔جوشخص اس کا قائل وطالب نهيس وه گوياحضورعليه الصلوٰة والسلام كا أمتى و پيروكار ،ى نهيس \_ ( كليدالتوحيد كلار) 🕸 معرفت خدائی بھیدوں میں ہے ایک بھید ہے جو عارفوں کو محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے حاصل ہوتا ہے۔آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی مجلس کی حضوری کے حالات بوں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر میں نفسانی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے نفسانی وجود کے ساتھ اُن سے گفتگو فرماتے ہیں اور جب آ ہے صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم باطن میں روحانیوں سے

ملاقات کرتے ہیں تواپنے روحانی وجود کے ساتھ اُن سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جب آپ ملی ایکی ا ا ہے لب مبارک ہلاتے ہیں تو اہل شخفیق عبرت وحیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیونکہ نفسانی بندہ مسمجھتا ہے کہ آپ سائی کیا اس سے مخاطب ہیں اور روحانی مسمجھتا ہے کہ آپ سائی کیا ہے ہم کلام ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ آپ ماٹھائیل اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کیونکہ آپ ماٹھائیل نے اپنے وجود میں نفس کوفنا کررکھا ہے جس ہےنفس کا یار شیطان بہت پریشان ہے۔جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمته الله عليه نے فر مايا ہے كەمبىن تميں سال سے الله تعالیٰ ہے ہم كلام ہوں لیكن نفسانی لوگ جمھتے ہیں کہ میں اُن ہے ہم کلام ہوں اور روحانی سمجھتے ہیں کہ میں اُن سے مخاطب ہوں۔ ( کلیدائق حید کلاں) جان لے کہ باطن میں ہروفت حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں حاضرر ہے والا طالب 🕏 اگر کسی و بنی یا و نیوی کام کے لئے التماس کرتا ہے اور حضور علید الصلوة والسلام اس کی ورخواست منظور فرمالیتے ہیں اور آپ سی آلیا اور آپ سی آلیا فر کے اصحاب اس کے لئے دعائے خبر فرمادیتے ہیں کیکن اس کے باوجودوہ کا منہیں ہوت<mark>ا اس کی</mark> وجہ کیا ہے؟ اس طالب کومعلوم ہونا جا ہیے کہ ابھی وہ کمال کونہیں پہنچا' اٹھی وہ ترتی کرر ہاہ<mark>ے اورطلب کے مشکل مر</mark> <mark>حلے میں ہے اس لئے باطن میں اسے اس</mark> کی درخواست کانعم البدل عطا کردیاجا تا ہے جواس کے لئے باعثِ فرحت ہوتا ہے ترقی قرب کے اس مرہبے پراہے مبار کباد ہو۔اگر طالب جاہل ہے یا مردار دنیا کا طالب ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس خاص میں طلب دنیا کا سوال کر دیتا ہے تو اس نالائق کواس مجلس خاص ہے نکال دیا جاتا ہے یااس کا مرتبہ اعلیٰ سلب کرلیا جاتا ہے۔جس طالب کا ظاہر باطن ایک ہوجائے اوروہ سیجائی کے مقام پر قائم رہے اور اس کے درجات میں ترقی نہ ہوتو وہ تو حید میں غرق ہوتا ہے اور تو حیدِ الٰہی ایسے ہی اہل تو حید پرمجلس محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا درواز ہ کھولتی ہے۔ (مش العارفین ) ا روز و شب در طلب نبوی با حضور مرد مرشد میرساند خاص برکه منکر میشود زیں خاص راه عاقبت گافر شود با رو سیاه ترجمه: دِن رات مجلس محمدی (صلی الله ملیه وآله وسلم) کی حضوری کی طلب کرلیکن یا در کھاس خاص نور

تک مرد مرشد ہی پہنچا سکتا ہے۔ جو کوئی اس خاص راہ کا انکار کرتا ہے وہ کا فر ہو کر روسیاہ ہوجا تا ہے۔ (مجالبة النبی فورد)

علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ مجلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں:

مصطفیٰ برسال خوایش را کہ دین ہمہ اوست اگر بہ او نہ رسیدی، تمام ہولہ ہی است
ترجمہ: تو محمصطفیٰ سُنْ مُلِیْم (مجلس محمدی سُنْ اَلِیْم ) تک خود کو پہنچا کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام ہی مکمل
دین ہیں۔ اگر تو اُن (مجلس محمدی سُنْ اَلَیْم ) تک نہیں پہنچا تو تیراسارا وین ابولہب کا دین ہے۔
دین ہیں۔ اگر تو اُن (مجلس محمدی سُنْ اَلَیْم ) تک نہیں پہنچا تو تیراسارا وین ابولہب کا دین ہے۔
سلطان الفقر ششم حضرت می سلطان محمد اصغراف محمد اصغرافی رحمتہ اللہ علیہ مجلس محمدی سائن اللہ کے بارے
میں فرماتے ہیں:

باطن میں مجلس محدی طقطہ الصافة والسلام کا چہرہ مبارک اسم الله فات حضوری دوسرا بردا مقام ہے۔ حضور علیہ الصافة والسلام کا چہرہ مبارک اسم الله فات ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کے لئے اسم الله فات حضور اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری چہرہ مبارک تھااس لئے ان کواسم الله فات اوراسم محکی طفیہ کے اسم الله تضوری ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اب مجلس محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لئے اسم الله فات یاسم محکی حضور علیہ الصلاقة والسلام کی جوان ہوتی ہوت ہو۔ جب اسم الله فات یاسم حجک فرائن میں سے محمد دیکھا بیشک اس نے حق نہیں رہتی کیونکہ حضور علیہ الصلاقة والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بیشک اس نے حق نہیں رہتی کیونکہ حضور علیہ الصلاقة والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا بیشک اس نے حق فریکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔

پس ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اور ہرز مانہ میں اس زمانہ کی شان کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگریہ بات تیری سمجھ میں نہیں آتی تو سورة رحمٰن کی آیت 29 میں ''گل یکو میر شور میں گئی '' کو سمجھنے کی کوشش کر ہر حقیقت تجھ پر کھل جائے گی۔ ''مگل یکو میں شان '' کو سمجھنے کی کوشش کر ہر حقیقت تجھ پر کھل جائے گی۔



حقیقتِ محدیه سلی الله علیه وآله وسلم کاعتبار سے حضور علیه الصلو قوالسلام روح کا مُنات اور اصلِ عالم بیں اور بااعتبار اصل موجودات اور بااعتبار نورانیت ونور نبوت وروحانیت عالم ک ذرّه ذرّه میں موجود ہیں اور کا مُنات کے ایک ایک ذرّه کے شاہد (مشاہدہ کرنے والے یعنی و یکھنے والے) ہیں اور کا مُنات کے ذرہ میں حقیقتِ محدید سلی الله علیه وآله وسلم جاری وساری ہے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم آن واحد میں متعدومقامات پر جلوہ افروز ہو سکتے ہیں اور آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی شان ہے کہ علیہ وآله وسلم ہر جگہ موجود یعنی حاضر ناظر ہیں۔ حیات نبوی صلی الله علیه وآله وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم اپنے ہرامتی اور اس کے اعمال و کیور ہے ہیں۔ قرآن پاک ہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنے ہرامتی اور اس کے اعمال و کیور ہے ہیں۔ قرآن پاک ہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا لَّ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا لَّ

ترجمه: اوربيدسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تم پرگواه بين -

الساء تعلى هَوُ لاَءِ شَهِيْدًا ٥ - (په دانساء آيت ١١١) على هَوُ لاَءِ شَهِيْدًا ٥ - (په دانساء آيت ١١١)

ترجمه: اورا محبوب ( المُثَمَّلَا لِمُ ) بهم آپ کو ان سب لوگوں پرشهید ( گواه ) بنا کر لائیں

\_2\_

النَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا - (پ٢٦-١١١٦١ - تيت ٢٥٥)

ترجمہ: اے نی ( النّ اَلَيْمَ اِلَيْمَ اِلَيْمَ اِلَيْمَ اِلْمَ اللّهِ اللهُ ال

الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَرَسُولُولُهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ

ترجمه: اورالله اوراس كارسول تمهارے اعمال كود مكھ رہے ہيں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے بلکہ فرمایا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے اعمال دیکھ رہے ہے؟ اگر بیفرض بھی کرلیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام صرف صحابہ کرام شی اللہ عنہ میں اعمال دیکھ رہے ہے تھے؟ اگر بیفرض بھی کرلیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام صرف صحابہ کرام شی میں اعمال دیکھ رہے تھے؟ واعمال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی یا سے سامنے یا موجودگی میں کرتے تھے؟ جواعمال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی یا ایٹ علیہ واللہ وسلم کی غیر موجودگی یا ایٹ علیہ واللہ وسلم کی اللہ علیہ واللہ وسلی اللہ علیہ واللہ واللہ وسلی اللہ علیہ واللہ و

وآلہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہ اعمال جوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوتے تھے بھی دیکھ رہے تھے تو اب بھی اسی طرح وہ تمام اُمت کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ہراُمتی کے ممل کے گواہ ہیں محشر میں بھی حضور علیہ الصلاق والسلام اُمت کی نبعت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

اکتیبی اُوگلی بِالْمُوْ مِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ - (پ۱۱-الاحزاب آیت ۲)

ترجمہ: نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) مومنوں کی جان ہے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں ۔

اس آیت میں مومن کا ذکر ہوا ہے مسلمان کا نہیں ۔ مسلمان اقرار باللمان کرتا ہے اور مومن تصدیق بالقلب کرتا ہے۔ اور کوئی بھی مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے محروم نہیں ہوتا جیسا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عَالَم ہے فقط مومنِ جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے مفہوم: تمام کا مُنات مومن جانباز کی میراث مفہوم: تمام کا مُنات مومن جانباز کی ملکیت ہے لیکن وہ مخص ہرگز مومن نہیں ہوسکتا جسے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہے۔

جہان تمام ہے میراث مردِ مومن کی مرے کلام پہ ججت ہے نکتہ یا لولاگ مفہوم: تمام دنیامومن کی میراث ہے اور میرے اس خیال کی وجہ بیہ ہے کہ مومن کو قربِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔

ال حقیقت کی طرف بیحدیثِ مبارکهٔ بھی اشارہ کرتی ہیں:-

عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا:
ما مِنْ مَّوْ مِنِ إِلَّا وَانَّا اَولی النَّاسِ بِهِ فِیْ اللَّهُ نَیّا وَالْا خِرَةِ - (بَعَارَی بلدا وجلد2 تغیر درمنشور جلد5)
ترجمہ: کوئی مومن ایسانہیں جس ہے و نیا و آخرت بیس تمام لوگوں کی بہ نسبت بیس زیادہ قریب نہ ہوں۔ (بعنی تمام لوگوں کی بہ نسبت بیس زیادہ قریب نہ ہوں۔ (بعنی تمام لوگوں کی بہ نسبت بیس مومنوں کے زیادہ قریب ہوں)۔

حضرت بریده بالنوفرمائے بین کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

یَا بَوِیْنَۃُ اَلَسْتُ اَوْلِی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قُلْتُ بَلّی یَا دَسُولَ اللّٰهِ۔ (تنبر درمنشور جلده)

ترجمہ: اے بریدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ) تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے بہنسبت میں
زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ طاق آلیا ہم آپ طاق آلیا ہم واقعی تمام مومنوں
سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

الله عنه روایت فرمایی که حضور علیه الله تعالی عنهٔ روایت فرمات بین که حضور علیه الصلوة والسلام فرمایا:

اِنَّ اَوُلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَقَوِّنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا-(سَّوَة شربف منداحم)
ترجمہ: وہ لوگ میرے بہت قریب ہیں جوشقی ہیں وہ جوبھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔
ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام ہرمومن کے قریب ہیں مگر ملائکہ کی طرح پوشیدہ ہیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور ویداراُس خوش بخت کوحاصل ہوتا ہے جس سے حجابات بشری
ائٹھ جاتے ہیں۔

علامه جلال الدين سيوطى رحمته الله علية تفسير روح المعانى (پاره 22) ميس بيان فرماتے بين: ــ

احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم روح بمع جسم زندہ ہیں۔ بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے کونوں میں، عالم غیب میں، فرشتوں کے عالم میں، عالم ارواح میں، جہاں چاہیں سیر فرماتے اور تصرف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای ہیئت پہ ہیں جس ہیئت وشکل اور صورت و ایسی کی و ایسی ہیں ہے جس ہیئت وشکل اور صورت و ایسی کی و ایسی ہیں ہے جس ہیئت وشکل اور صورت و ایسی کی و ایسی ہیں ہے گئے ہیں جدا البتہ ہے شک آپ لوگوں کی آنکھوں سے چھپائے گئے ہیں جیسا کہ فرشتے چھپائے گئے ہیں جالانکہ وہ بھی بہتے اجساد زندہ ہیں۔ جس کواللہ تعالیٰ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمت سے نوازنا چاہتا ہے اس سے تجابات (پردے) اُٹھا دیتا ہے اور وہ خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتخاب اس سے تجابات (پردے) اُٹھا دیتا ہے اور وہ خوش نصیب حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کوآپ طافہ اللہ کی اصلی وحقیقی ہیئت وشکل وصورت میں دیکھتا ہے۔ جسد عضری کے و يکھنے ہے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی اور بیروئیت جسم مثالی کی شخصیص کی طرف داعی نہیں۔ 🕸 امام جلال الدین سیوطی رحمته الله علیه نے 75 مرتبہ جا گتے ہوئے آئکھوں سے حضور علیہ الصلوة والسلام كى زبارت كى اور بهت مى ان احاديث كم تعلق حضور عليه الصلوة والسلام سے یو حیصا جن کومحد ثین نے اپنے طریق سے ضعیف قرار دے رکھا تھا۔ آ پے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان كى تصحيح فرمائى توامام سيوطى رحمته الله عليه في ان كوسيح لكصار (ميزان كبري للشعراني -جلد 1) 🛞 💎 روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنهٔ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنهٔ ہے محاصرہ کے وقت ملنے گئے تو حضرت عثانِ غنی رضی الله عنه نے انہیں بتایا" حضور علیه الصلوة والسلام محاصرہ میں میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا'' اے عثمانؓ! اِن لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا ے؟" میں نے عرض کی کہ جی! مارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ..... حضور علیه الصلوٰ ق والسلام نے پھر یو چھا! آپ کو اِن لوگوں نے پی<mark>ا سار کھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی ! جی ! بیار سول التُدصلی اللّٰہ علیہ</mark> وآلبه وسلم، توحضور عليه الصلوة والسلام نے ڈول لاکا ديا، اس ميس ياني تھاميس نے سيراب ہوكرياني بیا یہاں تک کہ میں نے اس یانی کی مصندک اپنے سینے اور دو کا ندھوں کے درمیان محسوس کی۔ پھر حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا: اگرآپ جا بين تو آپ (رضى الله عنهٔ ) كى امداد كى جائے اور اگرآپ(رضی الله عنهٔ ) حیابیں تو ہمارے ہاں آ کرا فطار کریں ، تو میں نے حضور علیہالصلوٰۃ والسلام کے ہاں افطار کرنے کو پیند کیا۔'' اور اسی روز حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عند شہید کر دیے گئے۔

امام عبدالوہاب شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ سی بخاری جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلاق والسلام سے پڑھی۔ (فیض الباری لکشمیری جلد 1)

ﷺ شیخ ابوالعاس مری رحمته الله علیه فرمات ہیں: '' مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں کہ میں ایک دَمِن ایک دَمِن ایک دَمِن کہ میں ایک دَم کے لئے بھی حضور علیه الصلو ق والسلام کود کھتا ہوں اگر میک جھیلنے کے برابر بھی حضور علیه الصلو ق والسلام بھی سے اوجھل ہو جا کمیں اور میں حضور مہوب اگر میک جھیلنے کے برابر بھی حضور علیه الصلو ق والسلام مجھ سے اوجھل ہو جا کمیں اور میں حضور

علیہ الصلوٰ ق والسلام کونہ دیکھوں تو میں خود کومسلمانوں میں شارنہ کروں ۔' (جائع کرامات ادایا۔ امام ہمانی)

امانت فقر اور تمام روحانی مراتب و درجات حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی بارگاہ سے حاصل
ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی معرفت اور اجازت کے بغیر نہ کوئی قطب بن سکتا ہے، نہ غوث، نہ او تا دہوسکتا ہے اور نہ کوئی ولی۔

علطان العارفين حضرت تنى سلطان باهو رحمته الله عليه اپنى كتاب امير الكونين بين تحرير فرماتے ہيں:۔

"مل مرا آخرا کی مرتبداس فقیر کو حضرت علی کرم الله وجهدالکریم باطن میں ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم سلی نیل سکا آخرا کی مرتبداس فقیر کو حضرت علی کرم الله وجهدالکریم باطن میں ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے ۔حضور علیہ الصلاق والسلام مجھے دکھے کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا" میرا ہاتھ پکڑ لؤ" چنانچی آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و گھین فرمایا" میرا ہاتھ پکڑ لؤ" چنانچی آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دست بیعت فرما کر تعلیم و گھین فرمائی اور حکم فرمایا" اے باخو الحلق خدا کی باطن میں المداد کیا کرو۔" بعداز ال آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت ہیر د تھیر مجبوب سجانی شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرۂ العزیز کے سپر دکر کے فرمایا" نے فقیر باخو جمارا نوری حضوری فرزند ہاس کوآپ (رضی الله عنه کا بھی باطنی تھین وارشاد سے نوازیں" چنانچے حضرت پیرو تھیر رضی الله عنه نے بھی ایے باطنی فیض سے مالامال فرمایا۔"
سے نوازیں" چنانچے حضرت پیرو تھیر رضی الله عنه نے بھی اپنے باطنی فیض سے مالامال فرمایا۔"
آپ رحمت الله علیہ کی بیعت کا بیوا قعہ حیات نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوظا ہر کرتا ہے۔

حضورا کرم النظامین سب لوگوں پر گواہ ہیں اور ہرایک کے اعمال دیکھ رہے ہیں کیونکہ گواہی ہمیشہ دیکھ کرئی دی جاتی ہے بن دیکھے کہیں بھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے قیامت کے دِن آپ ساتھ کے اِن نے سرف اپنی اُمت کے ہرفر دیے اعمال کی بلکہ پیچیلی اُمتوں کے ہرفر دی بھی گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں گے کیونکہ اصل وجود جو حقیقتا سمج (سننے والا) اور بصیر (دیکھنے والا) ہوالا) ہواد وہ میں گالہ میں اللہ علیہ وآلہ وہ کم ۔



آپ سلی الله علیه وآله وسلم شاہد ہیں اور دنیا کے ہرانسان کے مل کود کیور ہے ہیں اور ایبات ہی ہو سکتا ہے جب آپ سلی الله علیه وآله وسلم حیات ہوں اور ظاہر و باطن میں کوئی شے آپ سلی الله علیه وآله وسلم کی بھی کوئی حد و آله وسلم کی بھی کوئی حد نہیں ہے آپ سلی الله علیه وآله وسلم کی بھی کوئی حد نہیں ہے آپ سلی الله علیه وآله وسلم پوری کا نئات کواپئی تھیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔

المجھوں الله علیه وآله وسلم بوری کا نئات کواپئی تھیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فے فرمایا:

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِنْ هُهُمَّا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَقَ رَكُوْعَكُمْ وَلاَ خُشُوْعَكُمْ وَإِنِّى لَأُ رَاكُمْ وَرَآءَ ظَهْرِيْ - (بنارى جلد1)

ترجمہ: تم یہ بچھتے ہوکہ میرارخ دوسری طرف ہے۔اللہ کی شم نہ تہادارکوع مجھے سے فنی ہے اور نہ تہاداخشوع مجھے ہوکہ میرارخ دوسری طرف ہے۔اللہ کی شم نہ تہاداخشوع مجھے ہوں۔ اور نہ تہاداخشوع مجھے ہوں کہ بیٹ میں تہ ہیں اپنی پیٹھ کے بیچھے بھی دیکھیا ہوں۔ خشوع ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے۔اس حدیث مبارکہ اور مندرجہ ذیل احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرانسان کی ظاہری اور باطنی کیفیات اور حقیقت، دونوں سے آگاہ ہیں۔



حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا:

فَإِنِّى آرَاكُمُ آمَا مِنْ وَمِنْ خَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ أَبِيَدِم لَوْرَ أَيْتُمُ لَ فَا يَعْدُ فَلْ مُحَمَّدٍ أَبِيدِم لَوْرَ أَيْتُمُ لَحَسِيمَ فَإِنِّى نَفْسُ مُحَمَّدٍ أَبِيدِم لَوْرَ أَيْتُمُ لَحَسِيمَ فَالَ وَالْمَا وَمَا رَأَيْتَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ - ( يَحْسَلَم بَلَدُ )

ترجمہ: پس بے شک میں آ گے بھی ویکھتا ہوں اور پیچھے بھی ویکھتا ہوں۔ پھر فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو میں دیکھتا ہوں اگرتم ویکھوتو ہنسوتھوڑ ہے اور روؤ زیادہ مے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو میں دیکھتا ہوں اگرتم ویکھوتو ہنسوتھوڑ ہے اور روؤ زیادہ مے ابدکرا م نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ فر مایا! جنت ودوز خ ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلو قر والسلام نے فر مایا:

فَارِيْنِي أَرُكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي (سَجِي بناري مِعَلَوْة)

ترجمہ: بے شک میں تہمیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھا ہوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسل<mark>م رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے دن کی</mark> وشنی میں۔

اُم المونين حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بين:

کان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرَى فِي الظَّلُمَآءِ كُمَا يَرَى فِي الطَّوْءِ -ترجمه: حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اندهير ، مين اس طرح و يجعق تصحب طرح كه دن كي روشني مين و يكها كرتے تھے۔ (فصائص بَهری)

الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَرَٰى بِاللَّهُ لِي الظُّلُمَةِ كَمَا يَرَٰى بِالنَّهَارِ فِي الضَّوْءِ-

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایسے ویکھا کرتے تھے جیسے کہ دن کی روشنی میں ویکھتے تھے۔ (خصائص کبری جلد1) حضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی بصارت مبارک پوری کا ئنات کود کیور ہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عندُ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

إِنَّ مَوْعِدٌ كُمُّ الْحَوْثُ وَإِنِّى لَا نُظُرُ اللهِ وَأَنَّا فِيْ مَقَامِيْ هَذَا۔ (سِحُ بَعَارِي جلد2 سِح منم جلد2 مِعَلَوة)

ترجمہ: تمہاری ملاقات کی جگہ حوش کو ترہا وربیشک حوش کو ترکومیں اس جگہ ہے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا:-

إِنِّى اَرَّاى مَا لَا تَرُوُنَ وَالشَّمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ وَالنَّهَ مُعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ وَالنَّهُ م ترجمہ: میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جوتم نہیں ہنتے ۔

حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:

اِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدُّرُونَعُ لِنَى اللَّهُ نُیْمَا فَائُنَا۔ اَنْظُرُ اِلْیُهَا وَالِی مَا هُوَ کَائِنٌ فِیْهَا اِلَی یَوْمَ اِللَّهُ تَعَالَى قَدُّرُونَعُ لِنَى اللَّهُ نَعَالَى عَدْرَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اِلَى مَا هُوَ کَائِنٌ فِیْهَا اِلَى یَوْمَ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کومیرے سامنے پیش فرمادیا اور میں اسے اور جو کھا آس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہول۔ (المواہب تسطلانی جلد2۔جواہرالبحار جلد3)

الْقِيلِمَةِ كَا نَّمَا ٱلْخُكُرُ إِلَى كَفِّي هٰذِهِ-

عنهٔ سے روایت کیا ہے:

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِى الدُّنْيا فَأَنَا انَظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ كَأَنَّمَا اَنْظُرُ إِلَى كَفِّى هٰذِهِ جَلَيًا نَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى جَلَاةً لِنَبِيّهِ كَمَا جَلَاهُ النَّبِيّنَ مِنُ قَبْلِهِ - (جوابرالهار دالمواب تسطونی)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فر مادی تو میں اے اور جو پچھ



اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس بھیلی کو دیکھ رہا ہوں ،اس روشنی کے سبب جواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے روشن فر مائی جیسے جھے سے پہلے انبیاء کے لئے روشن فر مائی تھی۔

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور حبیب سے بچھ نہیں چھپایا جاتا بلکہ اس پر ہر حقیقت کھول دی جاتی ہے اور ہر خز انہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ سے بچھ نہیں چھپایا جاتا بلکہ اس پر ہر حقیقت کھول دی جاتی ہے اور ہز زانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ کا کنات اور اس کی موجود ات آپ مائی آلیا ہم کی نگاہ میں ہیں۔



11033

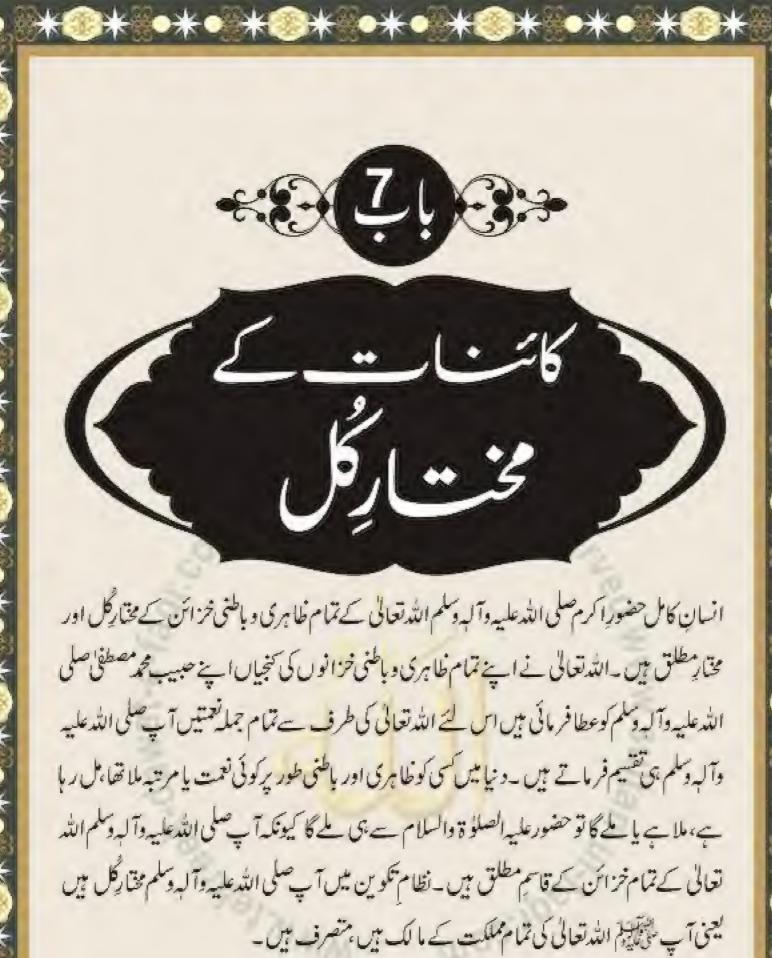

قرآن مجيديس ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا اللهُ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ لَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُو تِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُو تِيْنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا يَاللهُ سَيُو لَهُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا يَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا اللهُ سَيُو لَهُ إِلَيْهِ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا يَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ لَا يَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ فَصَلَالِهُ مِنْ فَضَلِهِ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ترجمہ: اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دیئے پر راضی رہے اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دیئے پر راضی رہے اور کہتے کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اینے فضل ہے ہمیں اب بھی وے گا اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی وے گا۔

انْعَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ - (پ٣٢ماتاب-آيت٣٠) ترجمه: الله غَلَيْهِ وَانْعَمْتَ بَخْتَى اورائِ محبوب (صلى الله عليه وآله وسلم) آپ نے أسے نعمت دی۔ نعمت دی۔

المحضور عليه الصلوة والسلام في مايا:

يَيْنَا أَنَا مَا لِمَّ الُّوتِيثُ بِمَغَا تِيْعِ خَزَائِنِ الدُّهُنْيَا۔(بَعَارَى اِسلَم) ترجمہ: میں سور ہاتھا کہ تمام خزا نین کی تنجیاں میرے حوالے کی گئیں۔

الله حضرت على كرم الله وجهدالكريم تروايت بكه حضور عليدالصلوة والسلام نے فرمایا: المعصلیت مَعَا تِینَهُ الْاَدْ حِير - (منداحمد - جامع منیرجلد 1)

ترجمه الجھےساری زمین کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں۔

﴿ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَٱلْهِ وَسَلَمَ نَے فَرَ مَايا: إِنَّهُ اَنَا قَالِمِهٌ وَّخَازِنٌ وَللَّهُ يُعْطِئِي - ( سَنِّ عَارِي)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ کی ہرنعمت کا) میں قاسم وخزا نچی ہوں اور اللہ تعالیٰ عطافر ما تاہے۔ حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنۂ حدیثِ قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمايا

图

لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ مُتَحَمَّدٌ وَسُوْلُ اللهِ بِهِ أَخِينٌ وَأَغْطِيْ۔ ( مَنزامهال بلد)

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں مجر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اللہ کے رسول ہیں میں انہی

کے واسطہ ہے لوں گا اور انہی کے وسیلہ ہے دول گا۔

قیامت کے دِن بھی بخشش وعزت کے آپ طافی آلہ ہی مختار ہوں گے۔

عضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اَلُكُوَاهَةُ وَالْهَفَا تِيْعُ يَوْمَئِنِ بِيَدِي لَى - (مَعَلَوة - جوابرالقارجلد 1 - فَسَائَص كَبرى جلد 2) ترجمہ: قیامت کے روزعزت اور جابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

حضرت امام الفای رحمت الله علیه وآله وسلم الله تعالی کے فلیفداور نائب ہیں اور حضرت الموسیت کا واسط ہیں ، الله تعالیٰ کی عطاؤں اور بخشنوں کے متولی ہیں ۔ جس کسی کواس جہان ہیں الوہیت کا واسط ہیں ، الله تعالیٰ کی عطاؤں اور بخشنوں کے متولی ہیں ۔ جس کسی کواس جہان ہیں کوئی رحمت ملی ہے یا دنیا، آخرت ، ظاہر ، باطن ، علوم معارف اور اطاعات سے جورزق ملا ہے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے واسط سے ملا ہے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے واسط سے ملا ہے۔ حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے واسط سے ملا ہے۔ حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے مقداروں میں جنت تقسیم فرماتے ہیں ۔ (ای لئے حضرت رہیمہ رضی الله تعالیٰ عند نے آپ سی تقسیم فرماتے ہیں ۔ (ای لئے حضرت رہیمہ رضی الله تعالیٰ عند نے آپ سی تقسیم فرماتے ہیں ۔ (ای لئے حضرت رہیمہ رضی الله تعالیٰ عند نے آپ سی تقلیم کے جنت میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی رفادت طلب کی تھی ۔ مسلم شریف ) خدائی خزانوں میں سے ہر چیز حضوریا قدس میں الله علیہ وآلہ وسلم کی رفادت طلب کی تھی ۔ مسلم شریف ) خدائی خزانوں میں سے ہر چیز حضوریا قدس میں الله علیہ وآلہ وسلم کی خدائی خزانوں میں سے ہر چیز حضوریا قدس میں الله علیہ وآلہ وسلم کی الله الله الله الله الله وسلم الله الله الله الله وسلم الله الله الله وسلم وسلم شریف )

الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "الله تعالى بى رزق دينا ہے اور ميں تقسيم كرتا مول بن الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "الله تعالى بى رزق دينا ہے اور ميں تقسيم كرتا مول بن (مولدرسول الله صفح 20)

الله کے خلیفۂ اعظیم! تیرے ساتھ ہی فولادت کے موقع پر رضوانِ جنت نے اعلان فر مایا!''اے الله کے خلیفۂ اعظیم! تیرے ساتھ ہی فصرت کی تنجیاں ہیں۔'' (خصائص کبری)

الله کے خلیفۂ اعظیم! تیرے ساتھ ہی فصرت کی تنجیاں ہیں۔'' (خصائص کبری)

الله کے خلیفۂ اعظیم حصرت عرب اللہ میں عربات رضی اللہ عن میں واقع ہی کر تر ہیں کی آئے صلی اللہ علی

الله علیه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سروایت کرتے ہیں که آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی والدہ طیبہ حضرت آمند سلام الله علیها فرماتی ہیں که آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی ولا دت کے فوراً بعد بیاعلان سنا گیا که کوئی اعلان کررہا تھا کہ نصرت کی تنجیاں، نبوت کی تنجیاں، سب پر محد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے قبضه فرمالیا ہے۔ واہ ، واہ ساری دنیا محد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کی مضی میں آگئ ہے، زمین وآسان میں کوئی مخلوق ایسی ندرہی جو اِن کے قبضه میں نه آئی ہو۔ (دلائل کی خوارد الله کا منتقب میں نه آئی ہو۔ (دلائل الله قاموں)

ان احادیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خلافت ِ الہیہ کے مطور علیہ الصلوٰۃ والسلام خلافت ِ الہیہ کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخزانہ فقر کی سخیاں، ولایت کی سخیاں، روحانیت کی سخیاں، نفرت کی سخیاں، جنت وجہنم کی سخیاں اور نفع وعزت کی سخیاں روحانیت کی سخیاں اور نفع وعزت کی سخیاں

عطا فرمائی ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ئنات کے ظاہر و باطن کے مختارکل ہیں اور جس کو جو چاہیں عطافر مادیں۔

امام ابن مجع فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جاگیر کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ اس میں سے جتنی جاہیں جس کو بخش ویں۔

المام غزالی رحمت الله علیه فرماتے ہیں کد دنیا کی زمین اور جنت کی زمین کے ما لک حضور علیه الصلاۃ والسلام ہیں اور زمین فنج ہونے سے پہلے جس کے نام چاہتے ہیں الا فرما دیتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایک بہتی فنج ہونے سے قبل ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت تمیم داری اور ان کی اولاد کے نام جا گیر فرمادی۔ وہ بہتی آج تک ان کی اولاد کی ملکیت و قبضہ میں چلی آرہی ان کی اولاد کے نام جا گیر فرمادی۔ وہ بہتی آج تک ان کی اولاد کی ملکیت وقبضہ میں چلی آرہی ہے۔ بعض حاکموں نے اس ملکیت کو تبدیل کرنا چاہاتو امام غزالی رحمته الله علیہ نے حاکم پر کفر کا فتو کی جاری کردیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو جنت کی زمین جس کے نام چاہتے ہیں جا گیر فرماد سے ہیں تو دنیا کی زمین بطریق اولی جس کے نام چاہیں الاث فرمادیں۔ اُن کی الائمنٹ کو فرمادیتے ہیں تو دنیا کی زمین بطریق اولی جس کے نام چاہیں الاث فرمادیں۔ اُن کی الائمنٹ کو منسوخ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟

امام الفائ رحمت الله عليه فرمات بين كه حضور عليه الصلوة والسلام سيّد كامل بين اورآپ صلى الله عليه وآله وسلم كي سياوت (سرداري) و نياو ما فيهاحتي كه جن وانس كي حفاظت كے لئے ہاور بيد سياوت بحروبر بين نافذ ، متفدم اور متاخر ساكنان سلوت اور ابل قيامت گل كيگل اور ابل جنت سياوت بحروبر بين نافذ ، متفدم اور متاخر ساكنان سلوت اور ابل قيامت گل كيگل اور ابل جنت سب كوميس شامل ہے حضور عليه الصلوة والسلام انسان كامل بين جوعلى الاطلاق ملك اور ملك اور ملكوت بين خليفه بين جن پر الله تعالى نے اپنے اساء وصفات كے اسرار نازل فرمائے اور جن كو بسائط اور مركبات بين تصرف كي قدرت بخش ہے۔

امیرعبدالقادر رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ حضور علیه الصلوٰ قوالسلام کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ وکئی ممکن بعطاء الله مآ ہے ملئی الله علیہ وآلہ وسلم کی قدرت سے خارج نہیں جیسا کہ آپ ملی قائد ہا

کے خالق کی قدرت ہے کوئی ممکن خارج نہیں۔ نظام کا تنات کے تمام صوبے حضور علیہ الصلوة والسلام کے زیرِ فرمان ہیں اور تمام خزانوں کی تنجیاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ہیں ہیں۔ جتنا اور جو جا ہتے ہیں عطا فر مادیتے ہیں۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام حق اور خلق کے درمیان برزخ ہیں۔اللہ تعالیٰ کی مراد ( یعنی ہدایت و ایمان ) کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جاری کرنے والعصفورعليه الصلوة والسلام بي بين- درحقيقت حضورعليه الصلوة والسلام علم قديم اورارا دوازليه کے مظہر ہیں ۔حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کاارادہ حق تعالیٰ کا بھیارا دہ ہے۔ آپ النَّهُ لَيْهُمْ كِ مِعْنَارِكُل مِونِ كِ مُتعلق ايك دا قعه درج كيا جار ہاہے:-🕸 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھجور کے خشك سے سے فيك لگا كرخطبه ديا كرتے تھے۔ پھر جب حضور عليه الصلوة والسلام كے لئے منبر تيار کیا گیا اورآپ ملٹھائی منبرشریف پرجلوہ گرہوئے تو وہ تنا آپ ملٹھائی کے فراق میں رونے لگا۔ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام اس سے کے پ<mark>اس گئے اور اس پر ہاتھ ر</mark>کھ کرفر مایا:-''اگرتُو جا ہے تو میں تجھے اُسی جگہ گا<mark>ڑھ دوں جہاں تُو پہلے تھااور تُو سرسبز</mark> وشاداب ہوجائے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔اورا گرنّو جا ہے تو میں تھے جنت میں بو دول جہاں تُو جنت کی نہروں اور چشموں ے سیراب ہواور تُو الحجی طرح اُ گے اور الحجی طرح کھل دے اور تیرا کھل اولیاءاللہ کھا کیں۔'' حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کواس کے بعد دومرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا'' میں نے ایسا کر دیا۔' حضور علیہ الصلوق والسلام سے جب یو چھا گیا تو آپ سائی آیا نے فرمایا'' سنتے نے اس بات کو بیند کیا ہے کہ میں اُسے جنت میں بو دول '' (دلاک النوة - خصائص کبری

اس حدیثِ مبارک میں حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام کے مختارگل ہونے کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نے نہ صرف خشک سے کوسر سبز بنادیا بلکہ جنت تک ہاتھ کی بنجا کرائے وہاں بھی لگا دیا۔ سے کے حرونے کی آواز سننے سے ساعتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرمخلوق اور نباتات و جماوات کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ



سكتے ہیں۔

ابونعیم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: "جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے میری مدد فرمائی اور مجھے نصرت عطافر مائی میرے آگے رعب کیا اور مجھے سلطنت و ملک عطافر مائے۔ "(جوابر البحار جلد 1۔ خصائص کبری جلد 2)

المختصر متنداحادیث وروایات سے بیہ بات ثابت ہوگئ کدآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کے تمام ظاہری باطنی خزائن کے مختارگل اور قاسم (تقسیم کرنے والے) ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخود اپنی بادشاہت اور تمام کا تنات کا مختارگل بنایا ہے اور یہی حقیقتِ محمد میسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔



110033



اگل مَا عَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ ترجمہ: "الله تعالی فی سب سے پہلے قام کو پیدافر مایا"۔

ہوئے بیان فرماتے ہیں: "اور (حضور علیہ الصلوق والسلام کو)" وقام" سے موسوم فر مایا اس لیے کہ ہوئے بیان فرماتے ہیں: "اور (حضور علیہ الصلوق والسلام کو)" وقام" سے موسوم فر مایا اس لیے کہ ہوئے بیان فرماتے ہیں: "اور (حضور علیہ الصلوق والسلام کو)" وقام" عام علی دونا کے کا وار بعہ ہے۔

"دفام" عالم وقال کرنے کا باعث ہے جیسا کہ حروف کے عالم میں "قلم" عام فال کرنے کا وراصل ہیں"۔

لہذوا آپ ٹائیلی تمام موجودات وقلیقات کا خلاصہ اور کا نات کی تخلیق کا آغاز اور اصل ہیں"۔

کا نات کی ہر شے اور ہر گوش حضور علیہ الصلوق والسلام کے علم عیں ہے لیعنی تمام موجودات آپ ٹائیلی ہو کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب جانے ہیں۔ ہوتم کے علوم آپ ٹائیلی کو اللہ تعالی نے عطافر مادیے ہیں۔ جو پچھ اب تک ہو چکا ہے، ہور ہا ہے یا ہوگا وہ سب اللہ تعالی نے آپ ٹائیلی پر واضح فر مادیا ہے۔ لوح وقلم کے جملہ علوم حضور علیہ الصلوق والسلام کے علم محضور علیہ الصلوق والسلام کے علام حضور علیہ الصلوق والسلام کے علام کو عطاکر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مام علم حضور علیہ الصلوق والسلام کوعطاکر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مام علم حضور علیہ الصلوق والسلام کوعطاکر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مام علم حضور علیہ الصلوق والسلام کوعطاکر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مام علم حضور علیہ الصلوق والسلام کوعطاکر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مقام حضور علیہ الصلام کوعطا کر رکھا ہے اورصفت علیم سے کا ٹل اورا کمل طور پر آپ ٹائیل مقام حضور علیہ الصلام کو علیہ کا ٹھور کی تو اللہ کو علیہ کو معلوم کیں۔

الله تعالى خود فرما تاب:

علِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ - ( بـ 29- الجن التحديد)

ترجمہ: اللہ غیب کو جاننے والا ہے وہ اپنے غیب پرکسی کومطلع نہیں فر ما تا۔ سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔

الله وَمَنَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ " (ب4-آلِمَران-179)

ترجمہ: اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ تہمیں غیب کاعلم عطا کردے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔

رسولوں میں محبوب رسول آپ النظام ہی ہیں اس لیے آپ النظام عیم عیب کا اٹکار کیا کفرنہیں ہے؟

حضرت عبد الرحمٰن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا:

فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَى فَوَجَلْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَكَيَتَ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ - (جامع تِدَى جلد 2 مِصَلوة جلد 1 باب المساجد)

ترجمہ: (معراج میں) اللہ تعالیٰ نے اپنی تھیلی میرے دوکندھوں کے درمیان رکھی۔جس کی تھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی تو جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے وہ سب جان لیا۔

الله عليه وآله وسلم عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهٔ ہے روایت ہے کہ دسول الله صلى الله علیه وآله وسلم في مایا: نے فرمایا:

وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ كَتَفَىَّ حَتَّى وَجَلَ تُ بَرُدَ اثَا مِلِهُ بَيْنَ ثَلَ يَّى فَتَجَلِّىٰ لِى كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ - (منداحم جلده - امام زندى و بغارى نے اس صديث کوسجے فر مايا ہے - )

ترجمہ:اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھی یہاں تک کہ میں نے



اس کے بوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو میرے لئے ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

عضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور علیه الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا:-

فَوَ ضَعَ يَكُهُ بَيْنَ ثَكَيَّ وَبَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَكُتُّ يَرُدُهَا بَيْنَ ثَكَيَّ فَعَلِمَنِيْ كُلُّ شَيْءٍ - (درمنثورجده)

ترجمہ:اللہ تعالیٰ نے اپناہاتھ میرے سینہ اور میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرچیز کاعلم دے دیا۔

الصلوة والسلام نے فرمایا:

لَيُلَةُ المِعْرَاجِ قُطِرَتُ فِي حَلْقِيْ قَطَرُةٌ عَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَاسَيَكُوْنُ - (تغيره عاليان جده)

ترجمہ: شبِمعراج میر <mark>ے علق میں ایک قطرہ ڈالا گیا تو میں نے جان لیا جو پ</mark>چھ ہو چکاء جو پچھ ہور ہاہےاور جو پچھ ہوگا۔

🕸 خضورعليه الصلوة والسلام نے فرمایا:

فَأَوْ رَتُنِنَى عِلْمَ الْاَقَلِيْنَ وَالْاحِرِيْنَ وَعَلَّمَنِى عُلُوْماً شَتَّى فَعِلْمٌ اُحِنَ عَلَىّ كِتُمَا نُهُ إِذْ عَلِمَ اَنَّهُ لاَ يَقُدِرُ عَلَى حَمْلِهِ غَيْرِيْ وَعِلْمٌ خُيِّرَ نِيْ فِيْهِ وَعِلْمٌ اَمَرَنِيْ بِتَمْلِيْفِهِ إِلَى الْعَامِ وَالْخَاصِ - (تنبير، وبِ البيان جلد معانف المناوك محفد ٥١ ما زخواد نصيرالدين محود جراعُ والوقّ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے اوّلین وآخرین کے علم کا دارث بنایا اور مختلف علوم کی مجھے تعلیم فرمائی۔ ایک وہ علم ہے جس کومیرے فرمائی۔ ایک وہ علم ہے کہ جس کا چھیانا مجھ پرلازم کردیا گیا ہے کیوں کہ وہ ایساعلم ہے جس کومیرے بغیر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ دوسراعلم وہ ہے کہ جس کے بتانے اور چھیانے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اور تغییر اٹھا سکتا۔ دوسراعلم وہ ہے کہ جس کے بتانے اور چھیانے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اور تغییر اعلم وہ ہے کہ جس کے متعلق ہے تھم ہوا کہ ہرخاص وعام کونبلیغ کروں۔

حضرت توبان رضى الله تعالى عنهٔ ہے روایت ہے كه حضور عليه الصلو ة والسلام نے فرمایا:



اِنَّ اللَّهُ زَوٰی لِیَ الْاُرْضَ فَرَأَیْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا۔ (سیحسلم) ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے زمین سمیٹ دی۔ پس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کود کھے لیا۔

حضرت ابوموى رضى الله تعالى عند ئے روایت ہے كه حضور علیه الصلوة والسلام نے فرمایا: سَلَوْ نِنْ عَمَّا شِنْتُو قَعَالَ رَجُلُّ مَنْ اَبِنْ قَالَ اَ مُوكَ فَقَالَ مَنْ اَبِنْ فَقَالَ مَنْ اَبِنْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَبُوْكَ سَالِمُ مَوْ لَلْ شِيْبَةً - ( مَنْ مَنْ اللهِ قَالَ اَبُوْكَ مَا اللهِ قَالَ اَبُوْكَ سَالِمُ مَوْ لَلْ شِيْبَةً - ( مَنْ مَنَانَ)

ترجمہ: جو جاہومجھ ہے ہوچھ لوتو ایک مرد نے عرض کی میرا ہاپ کون ہے؟ فرمایا! تیرا ہاپ حذافہ ہے۔ دوسرا کھڑا ہوگیا۔ اس نے پوچھا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرا ہاپ کون ہے؟ فرمایا! تیرا ہاپ شیبہ کامولئے سالم ہے۔

عنرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنهٔ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وآلہہ واللہ علیہ وآلہہ واللہ علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ عنوان الله علیہ واللہ علیہ واللہ عنوان الله عنوان الله عنوان الله علیہ والله عنوان الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله عنوان الله عنوان الله علیہ والله عنوان الله علیہ والله عنوان الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله عنوان الله علیہ والله عنوان الله عنوان الله عنوان الله علیہ والله عنوان الله عنو

مَنْ اَحَبَ اَنْ يَسْنَا لَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْنَلْ فَلاَ تَسْنَلُوْ نِنْ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ اَخْبَرْتُكُوْ \_ (يَحْ بنارى)

ترجمہ: جوشخص جو پچھ پوچھنا جا ہتا ہے پوچھ لے۔تم مجھ سے جو پچھ پوچھو گے میں تنہیں بتلاؤں گا۔

الله حضرت اسماء المنظمة المنظ

اب ہم ایک متفق علیہ حدیث نقل کررہے ہیں جومختلف صحابۂ سے روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ طاق اللہ تعالیٰ معام عطافر مادیا تھا۔

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَامًا فَاخْبَرْ نَا عَنْ بَدُ ءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَامًا فَاخْبَرْ نَا عَنْ بَدُ ءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

ترجمہ: طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ سیّد ناعمر رضی الله تعالی عندؤ قرماتے ہیں کہ نبی صلی الله تعالی عندؤ قرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک بار کھڑے ہوئے تو ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے اپنی جگہوں میں داخل ہونے تک کی ہمیں خبر دی۔ جنتیوں کے اپنی جگہوں میں داخل ہونے تک کی ہمیں خبر دی۔ اسے جس نے یا در کھا 'یاد رکھا جو بھول گیا' بھول گیا۔ (بھاری شریف)

اس حدیث کے مطابق ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوجمیع ماکٹان وما یہ کون کاعلم عطافر مایا تھا۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات موجود ہوچکی ہیں یا موجود ہیں یا آئندہ ہول گی ان سب کاعلم عطافر مایا۔

ال حديث كي شرح مين سندالحفاظ علامه ابن حجر لكهة مين:

ودل ذلك على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات منذ ابتدأت الى ان تفنى الى ان تبعث فشمل ذلك الخبار عن المبداء والمعاش والمعاد وفي تيسير ايداد ذلك كل في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظيم \_( الله الرئ مادماد) تيسير ايداد ذلك كل في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظيم \_( الله على مبل بيس ترجمه: بيحديث ال كي دليل بي كهرسول الله على وآله وكلم في ايك مجلس بيل تمام ظوقات كي احوال، جب حفلقت شروع بموئي اور جب تك فنا بموكي اور جب تك الحائي جائي مبل مبل بيان فرماد يا اور بي بيان شروع آفرينش اورد نيا اور محشر سب كومحيط تقا اور ان سب كا الله الكه بي بيان فرماد يا نها يوت على مجزه بي

🕸 علامه بدرالدین محمود عینی عمد ة القاری میں ای حدیث کے تحت رقمطراز ہیں:۔

فی دلالة علی انه اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدا ئها الی انتها نها وفی ایراد ذلك كله فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق العاد ة - ثها الی انتها نها وفی ایراد ذلك كله فی مجلس الشصلی الشعلیه و آله و سلم نه ایک ای مجلس میں اوّل ترجمہ: بیحدیث ولیل ہے كه رسول الشصلی الشعلیه و آله و سلم نے ایک ای مجلس میں اوّل

ے آخر تک کی تمام مخلوقات کے تمام احوال بیان فرمادیئے اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا نہایت عظیم مجزوہ ہے۔

اس موضوع کی اور بھی حدیثیں ہیں جوامام احمہ نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے کتاب القدر اور امام مسلم نے فتن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عندٔ سے روایت کی ہیں۔وہ کہتے ہیں:

الساعة الاذكرة علمه من علمه و جهله من جهله الله كنت لا رى الشي قد نيست فاعرف ما يعرف الرجل اذا غالب فرآة فعرفه-

ترجمہ: بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ایسا خطبہ جس میں قیامت تک کی کسی چیز کونہ چھوڑا جس کا تذکرہ نہ فرمایا ہو ( یعنی سب کا تذکرہ فرمایا ) اسے جانا ہجس نے جانا جونہ جان سکا، نہ جان سکا۔ میں بھولی ہوئی کسی چیز کود کھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں جیسے غائب شدہ آدی کود کھے کر بہچان لیتا ہوں جیسے غائب شدہ آدی کود کھے کر بہچان لیا جاتا ہے۔

امام احمد اور امام مسلم نے حضرت ابوزید انصاری رضی الله تعالی عنهٔ سے روایت کیا که انہوں نے فرمایا: انہوں نے فرمایا:

صلّى بنارسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم صلوة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى العصرثم نزل فصلا العصر فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا فبما كان وما هو كائن فا علمنا احفظنا-

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کرمنبر پرتشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دینا شروع فر مایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور جمیں اور خطبہ دینے لگے، پھرعصر پڑھی اور پھرائی طرح خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور خطبہ دینے ایس خطبہ میں میں سب سے زیادہ اس خطبے میں وہ سب بیان فر مایا جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ

علم والاوہ ہے جس نے سب سے زیادہ یا در کھا۔

امام ترندی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنهٔ سے روایت کی انہوں نے فرمایا:

صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما صلوة العصر بنهارثم قام خطيباقلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الا اخبر نا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه-

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کسی چیز کونہ چھوڑ اگر یہ کہ اس کی ہمیں خبر دے دی۔ جس نے یا در کھا' جو بھول گیا' بھول گیا۔

ان الله رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كا نماانظر الى كفى هٰذه جلياناً من الله جلالى كما جلى للنبيين من قبلى-

ترجمہ: بے شک اللہ نے دنیامیرے سامنے کردی تو میں دنیا کواور دنیامیں قیامت تک جو سیجھ ہوگا سب کو یوں دکھور ہا ہول جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو۔اس روشنی کے سبب جواللہ نے مجھے عطافر مائی سے جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کوعطافر مائی تھی۔

امام سیوطی نے خصائص کبری میں ،امام احمد خطیب قسطلانی نے مواہب اللد نیہ میں ،علامہ ابن مجر کی نے افضل القری میں ،علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نے افضل القری میں اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے مواہب کی شرح میں اس حدیث کا بطور سندؤ کرفر مایا ہے۔

ا مام احمد بن حنبل نے مند میں ، امام بخاری نے بخاری میں اور طبر انی نے بیچم کبیر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ہے روایت کیا کہ انہوں نے فر مایا:

قام فينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقاماً فا خبرنابها يكون في امته الي



يومر القيمه وعاة من وعاه و نسيه من نسيه-

ترجمہ: رسول الله سی آلیجی ایک بارجم میں کھڑے ہوکران کی امت میں قیامت تک جو کے ہوکران کی امت میں قیامت تک جو کے ہو الا ہے سب کچھ بتادیا۔ جس نے یا در کھا جو بھول گیا' بھول گیا۔ گھے ہوئے والا ہے سب کچھ بتادیا۔ گھا کہ اللہ تعالیٰ عنهٔ کی روایت پر فرمایا:

هذا حديث حسن و في الباب عن المغيرة بن شعبة وابي زيد بن اخطب و حذ يفة وابي مريم ذكرة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حدثهم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة ــ

ترجمہ: بیرحدیث حسن ہے اور اس باب میں مغیرہ بن شعبہ، ابوزید بن اخطب، حذیفہ اور ابور یہ بن شعبہ، ابوزید بن اخطب، حذیفہ اور ابور یم رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث مروی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے وہ سب ان سے بیان فر مایا۔
مندرجہ بالا بیان سے ثابت ہوگیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوازل سے ابدتک کاعلم ہے

مندرجہ بالا بیان سے ثابت ہوگیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوازل سے ابد تک کاعلم ہے کیونکہ آپ ازل سے ابد تک موجود ہیں۔





حضورا کرم طَنَّ اللَّهُ نورِ جُمّم اور سرتا قدم حُسن جُمّم ہیں۔ آپ طَنَّ اللَّهِ جلوه حُسنِ مطلق اور آئر م طَنَّ اللَّهِ على الله تعالى نے اپنے مجبوب طَنَّ اللَّهِ الله معالى كائنات سے حسین وجمیل بنایا۔

''نور احدیت'' ''نیر وحدت' کے ''حُسنِ کامل' نے (جس کی مِثْل کو کی نہیں ) عاشقوں کے ویدار کے لیے آپ طَنِّ اللَّهِ کو پیکر محسوس اور اپنامظیر اُتم بنا کر بھیجا۔ آپ طَنِّ اللَّهِ کا چرہ مبارک ہی ''اسمِ ذات' ہے اس لیے فر مانِ مصطفیٰ طائنا لیے ہے:

الْحَقُّ مَنْ رَأْنِي فَقَدُ رَأْيَ الْحَقُّ الْحَقُّ

ترجمه جس نے مجھے دیکھایقیناً اس نے حق دیکھا۔

حاجی امداد الله مها جرکلی رحمته الله علیه" شائم امدادیه" میں اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

'' حضور تاجدارِ کا سُنات سائی آیا کے اس فرمان کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک بید کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ اہلیس تعین میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اور دوسرے بید کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے ''اللہ رب العزت'' کودیکھا''۔

آپ النظالیل کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہر کوئی مبہوت و بے خود رہ جاتا۔ حسن اور تناسب

اعضاء کے اعتبارے آپ طاق کے خوبصور تی درعنائی اپنی مثال آپ تھی۔
خسن بوسف ، دم عیسیٰ پر بیضاداری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنباداری مفہوم:اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف مجزات اور خوبیاں عطا کیس مثلاً حضرت بوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے مثال حسن ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بھونک کے ذریعے بھارول کو شفاعطا کرنے کی قوت اور حضرت موگی علیہ السلام کو مجزہ عطاکیا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر بھرد پر بعد باہر نکا لئے تو وہ سورج کی طرح جبکتا۔ بیسب خوبیاں جوان انبیاء میں علیحدہ علیحدہ موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کی مبارک ذات میں سب جمع ہیں۔

أم المونيين حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها فرماتى بين "محسن يوسف مدينها كود مكي كرمصر كي عورتوں نے اپني انگليال كائے لئے تقديل اگر حضور اكرم ملي آليا كا كائسن و جمال زمانے پر ظاہر كرديا جاتا تولوگ اپني گردنيں كائے ليتے "۔

محسن یوست بے جاب تھا اور اس میں منہمک ہونے والی عور تیں تھیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کا شہر اور انہیں اس مسلم کے جاب تھا اور اس میں منہمک ہونے والی عور تیں تھیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کا شہر اور انہیں اس مسلم کے جاری میں اسماک کے سبب انگلیاں کئنے کی خبر تک نہ ہوئی کیکن مسلم کی انتہا ہے جاب میں تھا۔

امام زرقانی کے اپنی کتاب میں امام قرطبی بین کا بیقول نقل کیا ہے "حضور علیہ الصلاق والسلام کا نسس وجمال مکمل طور پرہم پر ظاہر ہیں کیا گیاا وراگر آقائے کا کنات ملی المحمل طور پرہم پر ظاہر ہیں کیا گیاا وراگر آقائے کا کنات ملی المحمل طور پرہم پر ظاہر کی آئیسیں ۔نور بصارت ) حضور ملی آئیلیم کا جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آئیسیں (ظاہری آئیسیں ۔نور بصارت) حضور ملی آئیلیم کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتیں۔''

امام نبہانی پیشید نے حافظ ابن حجر ہیتمی رحمته اللہ علیہ کا ایک قول جواہر البحار جلد دوم میں نقل کیا ہے:۔

العنی عام میں اسلام کا میں کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام حسن و جمال ہم ( یعنی عام علوق ) پر ظاہر نہیں گیا'' یعنی آ پ الفالیل کے حسن کو بے حجاب نہیں کیا گیا۔ آ پ الفالیل کے حسن

الله حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اپنے والد محترم کے ایک خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد صاحب سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا" میراحسن و جمال لوگوں کی آتھوں سے چھپاہوا ہے۔ ربّ تعالیٰ کی غیرت سے اگر ظاہر ہوجائے تو لوگ اس سے جال لوگوں کی آتھوں سے چھپاہوا ہے۔ ربّ تعالیٰ کی غیرت سے اگر ظاہر ہوجائے تو لوگ اس سے زیادہ کچھکریں گے جو کہ یوسف علیہ السلام کے وقت ہوا تھا"۔

کی شاعر در بار رسالت سائلیل حضرت حسان بن ثابت با الله کے بین 'اے الله کے محبوب میری آنکھ نے آج تک آپ سائلیل مصرت حسان بن ثابت با الله کے محبوب میری آنکھ نے آج تک آپ سائلیل سے زیادہ حسین ندد یکھا ہے 'ندد یکھے گی اور کسی عورت نے آپ سائلیل ہے زیادہ حسین وجمیل بچہ پیدائیس کیا۔ آپ سائلیل کو ہر عیب سے پاک اور مرز اپیدا کیا گیا۔ آپ سائلیل کو ہر عیب سے پاک اور مرز اپیدا کیا گیا۔ گویا آپ سائلیل جا ہے تھے۔''

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم طَنْ مَلَیْمَ کے حُسن کی تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہفتیلی اپنی آ کھوں پررکھ لی اس لیے کہ (حجلیات کی شدت سے ) کہیں میں بینائی سے محروم ہی نہ ہوجاؤں۔ (جواہر البحار جلد 2)

حضرت براء بن عازب جائز سے مروی ہے 'میں نے بھی بھی کوئی چیز حضور علیہ الصلوة والسلام سے زیادہ حسین نہیں دیکھی بلکہ نبی اکرم سائن کیا کہ وہی سب سے زیادہ حسین وجمیل دیکھا ہے'۔ (الوفارابن جوزی)

😸 حضرت ابوہریرہ پھٹو فرماتے ہیں'' میں نے حبیب خدا ملی کیا ہے زیادہ حسین وجمیل کسی

الإن المستقديد المستقدد المست

كونيس پايا"\_(الوفا\_ابن جوزي)

- عضرت انس بن ما لک رافظ فر ماتے ہیں'' نبی کریم الفکائی ایوں معلوم ہوتے گو یا کہ جا ندی سے ڈھالے گئے ہیں''۔ (بیجی ابن جوزی سیوطی امام ابن کثیر)
- ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ''حضورا کرم طَیْ آلیا ہے سب لوگوں ہے نظرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ' حضورا کرم طَیْ آلیا ہے سب لوگوں سے زیادہ نور کے لحاظ ہے اور رنگت کے اعتبار سے سب ہے زیادہ نور انی اور روشن منے '۔ (ابن جوزی)
- کی محد بن عمارُ فرماتے ہیں کہ میں نے رہتے بنت معود والی سے کہا کہ رسول اکرم مالی آئیا کا حلیہ مبارک مجھے بیان فرما کیں تو انہوں نے فرمایا''اے بیٹے!اگر تو آپ مالی آئیا کے کودیکھیا تو تھے یوں معلوم ہوتا جیسے سورج طلوع ہور ہاہو''۔(الوفا۔ابن جوزی)
- علی شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمته الله علیہ فرماتے ہیں "حضور رحمتِ عالم سی آلیا ہم را نور ہے کے کر قدم مبارک تک نور ہی نور نظے آپ سی آلیا ہم کے خسن و جمال کا نظارہ کرنے والے کی آپ میں اقدار ہیں ہور ہی ہور ہی اور سی المهر جیا نداور سورج کی طرح منور و تا بال تھا۔ اگر آپ ملی آپ ہی مستور نہ ہوتے تو روئے منور کی طرف آ کھ کھر کر دیکھنا ملی تا مکن ہوتا''۔ (مدارج النوة)
- اویِ ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں: 'نہارے نبی اکرم سی آلیا کا کسن و جمال اویِ کمال پر تھا۔ لیکن رہ کا کنات نے حضور الی آلیا کی جمال کو صحابہ کرام جن آلی پر مخفی رکھا'اگر آپ کمال پر تھا۔ لیکن رہ کا کنات نے حضور الی آلیا کی جمال کو صحابہ کرام جن آلی پر مخفی رکھا'اگر آپ سی سی سی الی کا جمال پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا تو حضور میں آلیا ہے دوئے تابال کی طرف آئے کہ اٹھانا بھی مشکل ہوجا تا۔'(جمع الوسائل)
- عنرت على كرم الله وجهه حضورا كرم طن آليا كخسن وجمال كاتذكره كرتے ہوئے فرماتے ميں ''آپ طن آليا في مارک ميں نه زياده لمبے تصاور نه پست قد بلكه ميانه قد كے تھے آپ طن آليا في ميں فربه كے بال مبارك نه بالكل پيچدار تھے نه بالكل سيد ھے بلكہ بچھ گفتگھريا لے تھے۔ جسم اطهر ميں فربه

الإين المنظمة المنظم

پن نہ تھا۔ چیرہ مبارک (بالکل گول نہ تھا بلکہ اُس) میں تھوڑی ہی گولائی تھی رنگ سرخی ماکل سفید
تھا۔ مبارک آ تکھیں نہایت سیاہ تھیں۔ آپ طرف کیا لیس دراز جوڑوں کی بڈیاں موئی تھیں۔

کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ پڑگوشت تھی۔ آپ طرف کیا لیے بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے۔ آپ طرف کی بھیلیاں اور پاول مبارک پڑگوشت تھے۔ آپ طرف کی بھیلیاں اور پاول مبارک پڑگوشت تھے۔ آپ طرف متوجہ ہوت تو قد مول کوقت سے آٹھا تے گویا نیچے آٹر رہے ہول۔ جب آپ طرف کی طرف متوجہ ہوت تو تو ہوت تو تو ہوت تو تو ہوت تو تو بیرے بدن کو پھیر کر توجہ فرماتے۔ دونوں شانوں کے درمیان میر نبوت تھی۔ آپ طرف متوجہ ہوت تو طبیعت والے اور خاندان کے کھا ظ سے سب سے زیادہ افسل۔ جو آپ طرف کی زبان والے سب سے زیادہ زم کی خان اور طبیعت والے اور خاندان کے کھا ظ سے سب سے زیادہ افسل۔ جو آپ طرف کی کہ سیا ہو جاتا اور کہ بیلی نظر میں مرعوب ہو جاتا 'جوں جو ل جول قریب آتا آپ طرف کی جی ان کرنے والا کہی کہ سکتا ہے کہ بیلی نظر میں مرعوب ہو جاتا 'جول جول قریب آتا آپ طرف کی جی ان کرنے والا کہی کہ سکتا ہے کہ بیلی نظر میں مرعوب ہو جاتا 'جول جول نہ بھل نے بیلی کہ سیا ہے دیکھا نہ بعد میں۔ ' (ترندی۔ بہتی ۔ سیوطی۔ ابن جوزی۔ ابن معد۔ آپ طرف میں نے آپ طرف کوئی۔ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن میں نہ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن معد، ابن میں نہ ابن میں نہ ابن جوزی۔ ابن معد۔ ابن معد، ابن معد، ابن معد، ابن میں نہ ابن میں ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کی کوئی ابن میں نہ کوئی نہ نہ کوئی ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کہ کوئی ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کہ کوئی ابن میں نہ کوئی ابن میں نہ کی کہ نہ کوئی ابن میں نہ کی کہ نہ کوئی ابن میں کوئی ابن میں نہ کوئی ابن کوئی کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی

کی خسن مصطفی النظامیم کا دنشیس تذکرہ ایک اور مقام پر ایک بدوی صحابیہ حضرت ام معبدرضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے۔ تا جدار کا نئات النظامیم کے مدعظہ ہے مدینہ منورہ کی طرف ججرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میز بانی کے فرائض بھی سرانجام دیا کرتی تھیں۔ جس روز حضور النظامیم کا گزروہاں ہے ہوا ان کا شوہر ریوڑ پر آئف بھی سرانجام دیا کرتی تھیں۔ جس روز حضور النظامیم کی جوریوڑ کے ساتھ کا شوہر ریوڑ پر آئے ہے باہر گیا ہوا تھا گھر میں صرف ایک لافر بکری تھی جوریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ تاجدار کا نئات النظامیم کی کا دودھ دو بہنا شروع کیا۔ آپ النظامیم کے ہاتھوں کے ہم سے مجر نا اُس بکری کے خشک تھنوں میں اثنا دودھ جر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئی شوہر کردودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام بی نہ لیتا تھا۔ آم معبد کا شوہر کمریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر آم معبد نے تاجدار

کا مُنات الْمُنْکِیْمُ کے مُسن وجمال کا جو تذکرہ فرمایا ہے وہ بیان میں اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے فرمایا:

''میں نے ایک ایساشخص دیکھا جس کا حُسن نمایاں اور چہرہ نہایت ہشاش بشاش (اور خوبصورت) تھااوراخلاق نہایت اچھے تھے۔ ندرنگ کی زیادہ سفیدی اُنہیں معیوب بنار ہی تھی اور نه گردن اور سر کا پتلا ہونا اُن میں نقص پیدا کرر ہاتھا۔ بہت خو برواورحسین تھے۔ آئکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں کمبی تھیں ۔اُن کی آ واز گونج دارتھی ۔ سیاہ چیثم وسرمگیں ' دونوں ابر و ہاریک اور ملے ہوئے تھے۔ بالوں کی سیابی خوب تیز تھی۔ گردن چمکنداراور رکیش مبارک تھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پُر و قار ہوتے اور جب گفتگوفر ماتے تو چپرہُ اقدس پُر نوراور بارونق ہونا \_گفتگو گو یا موتیوں کی لڑی جس ہے موتی حجفر رہے ہوتے ۔ گفتگو واضح ہوتی ' نہ بے فائدہ ہوتی نہ بے ہودہ۔ دورے دیکھنے پرسب سے زیادہ با<mark>رعب اورجمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں توسب سے زیا</mark>دہ خوبرؤ حسین دکھائی ویتے۔ قد در<mark>میانہ تھا' نہا تنا طویل کہ آئکھوں کو بُرا لگے اور نہا تنا بہت کہ</mark> آ تکھیں معیوب جانیں۔ آپ سی ایک و شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جوخوب سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے جب آپ ملی اللہ کہا فرماتے تو وہ ہمیتن گوش ہوکرغور سے سنتے اوراگر آپ ساٹھائیا تھم دیتے تو وہ فوراً اسے بجالاتے۔ سب آپ ساتھ لیا کے خادم مضاور آپ ملتھ لیا نہ ترش رو مضاور نہ ہی آپ ملتھ لیا کے فرمان کی مخالفت كى جاتى بـ'' (ابن سعد \_ حاكم المتدرك \_ طبرانى \_ سيوطى \_ شيبانى \_ ابن حنان \_ ابن جوزى ) 😥 نی النظیم کے بےمثال مسن و جمال کا ذکر جمیل حضرت عمر و بن العاص ﷺ ان الفاظ میں

اب بید حقیقت واضح ہو پیکی تو آؤ اُس کسن سرایا کی بات کریں جس سے مردہ قلوب کو حیات 'پژمردہ روحوں کو تازگی وٹیفشگی اور بے سکون قلوب کوسکون کی تعمت میسر آتی ہے۔

## چېرة انور

عضرت ابو بکرصد این عضرت بروایت ہے کہ رسول اکرم مانی آئیے کا چہرہ انور چودھویں کے چاند کے حلقہ اور دائرہ کی مانند تھا۔ (ابن جوزی ۔الوفا)

حضرت امام حسن مجتبی کے حضرت ہند بن الی بالدی روایت فرماتے ہیں کہ سرور و اللہ عظیم اور برزگ منے میں کہ سرور عالم مان آلیا ہے عظیم اور برزگ منے فراداو رعب اور جلال کے مالک۔ آپ مان آلیا ہم کا چبرہ مبارک السے چمکنا تھا جیسے کہ چود ہویں رات کا چا ند۔ (الوفا۔ ابن جوزی)

کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ حبیب اکرم ملی آبار کے چبرہ انور میں تدویراور علی اللہ ویراور علی میں اللہ ویراور علی تدویراور الونا) گولائی تقی (چود ہویں کے چاند کی طرح)۔(الوفا)

کے حضرت جابر بن سمرہ عظافر ماتے ہیں 'ایک رات (چود ہویں کا) جاندا ہے بورے جوبن پر تھاحضورا کرم مائی آلیز نے سرخ دھاری دارلباس زیب تن کیا ہوا تھا۔اس رات بھی میں حضور اکرم مائی آلیز نے سرخ دھاری دارلباس زیب تن کیا ہوا تھا۔اس رات بھی میں حضور اکرم مائی آلیز نے چرہ مبارک پر نظر ڈالٹا اور بھی جاند پر۔پس میرے نزدیک مجبوب خدا مائی آلیز نے جاند سے نیادہ حسین لگ رہے تھے'۔(الوفا۔تریزی۔پینی)

الله حضرت براء بن عازب الله ہے مروی ہے" میں نے کسی شخص کو جوسرخ دھاریدار کرتہ زیب تن کیے ہوئے ہواور تازہ کنگھی کیے ہوئے ہو، نبی اکرم سی آلیے ہے نیادہ حسین نہیں ویکھا"۔ (مسلم ۔ بخاری)

حضرت براء بن عازب على سے ایک مخص نے دریافت فرمایا ''کیاحضور لل کا چرہ مبارک تلوار کی مانند تھا؟'' انہوں نے جواب دیا ''نہیں بلکہ چاند کی طرح (روشن اور چمکدار) تھا۔'' بہی سوال حضرت جابر بن سمرہ علیہ سے کسی نے بوچھا تو انہوں نے فرمایا ''نہیں بلکہ حضور ملی خانہ کی طرح (روشن) تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ (مسلم۔منداحمہ۔ بہتی۔ طرفی کی چرہ مبارک چاند کی طرح (روشن) تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ (مسلم۔منداحمہ۔ بہتی۔ طرفی کی

الله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں''جس نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ثنا کی اس نے چروٰ انور کو چودھویں رات کے چارا اندے تشبیب دی اور آپ النظامی انور پر کی اس نے چروٰ انور کو چودھویں رات کے چارا انور پر کی اس نے چروٰ انور پر کی اس نے چروٰ انور پر کی اس نے حضرے موتیوں کی طرح جمیلتے تھے'۔ (قسطلانی بیریق)

مضور اکرم سائی آیم کے چرہ اقدس کو جاند سے تشہید دینے کے حوالے سے ابن دھی۔
فرماتے ہیں ' چونکہ چاندا پنے دیکھنے والے کو مانوس کرتا ہے' چاند سے روشی کا حصول گری کے بغیر ہوتا ہے اور اس پر نظر جمانا بھی ممکن ہوتا ہے بخلاف سورج کے، کہ اس کی طرف دیکھنے سے محاجز آ جاتی ہیں''۔ (بخاری المداہب اللدنیہ)
آئیسیں چندھیا جاتی ہیں اور کسی چیز کود کھنے سے معاجز آ جاتی ہیں''۔ (بخاری المداہب اللدنیہ)
تفسیر نعیمی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولا نااحمہ یار نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
'' حضور اکرم سائی آئین کی چرہ مبارک اسم فات ہے''۔ اس بات کو ندارج النبوہ 'میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے'' حضور اکرم سائی آئین کا کو چرہ انور رتب فروالجلال کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالی کے انوار و تحلیا سے کا اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی صفیوں'۔
کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تحلیا سے کا اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی صفیوں'۔

سلطان العارفین حضرت تی سلطان باھو رحمتہ اللہ علیہ کلیدالتو حید کلاں میں فرماتے ہیں

د حضور اکرم سائی آئین کے چرہ انور کی زیارت سے تمام مرادیں پوری ہوجاتی ہیں اور حضور کی خرق فنا فی اللہ بھی نصیب ہوجاتی ہیں اور حضور کی خرق فنا فی اللہ بھی نصیب ہوجاتی ہیں اور حضور کی نیارت سے تمام مرادیں پوری ہوجاتی ہیں اور حضور کی خرق فنا فی اللہ بھی نصیب ہوجاتی ہیں۔ '۔ '۔



المراقد موز ونیت کے ساتھ کی المرتفعی المرتفعی اللہ فر ماتے ہیں'' رسول اکرم میں آئیا ہے کا سراقد س موز ونیت کے ساتھ بڑا تھا''۔ (تر ندی۔ منداحد۔ بخاری طبرانی۔ بیچی )

ا معترت امام حسن روایت فرماتے ہیں'' حضورِ اکرم سی آیتی کا سرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ (تر ندی۔ سیوطی ایمینی ۔ ابن حبان ۔ منداحد)

سر کا غیر معمولی جھوٹا یا بڑا ہونا انسانی شخصیت کے ظاہری خسن کوعیب دار بنا تا ہے جبکہ اعتدال اور موز ونیت کے ساتھ سر کا بڑا ہوٹا وقار ورعنائی ،عقل و دانش ،فہم وبصیرت کی علامت ، و ماغی قو کی کے کامل ہونے کے علاوہ قابل ستائش ہوتا ہے اور معرفت اور کمالات کے لیے معین و مدوگار بھی ہوتا



حضور نبی اکرم سائل این کیسر انور پرمبارک بال نهایت حسین اور جاذب نظر سے جیسے رکیم کے سیاہ لیجے، نہ بالکل سیدھے اور نہ پوری طرح تھنگھریالے بلکہ نیم خمدار جیسے ہلال عیداوران میں بھی اعتدال نوازن اور تناسب کا حسین امتزاج تھا۔

الله وجهد فرمانگدوجهد فرمات مین "حضورا کرم مانگاییم کے موے مبارک نہایت حسین و جمیل نظرت علی کرم اللہ وجهد فرمات میں "حصین و جمیل نظر" - (بیہی - ترندی - ابن عساکر)

عضرت امام حسن کے حضرت ہند بن ابی ہالہ کے سے روایت فرماتے ہیں'' حضورِ اکرم سائنگیو کے بال مبارک درمیانے تھنگر یالے تھے جب ان میں تنگھی کی جاتی تو الگ الگ ہوجاتے اور کنڈل سیدھے ہوجاتے اور کندھوں تک یاان کے قریب جا پہنچتے اورا گر تنگھی نہ کی جاتی تو ا کھٹے ہوجاتے اور حلقہ دار ۔ پھر کا نول ہے نیج ہیں جاتے تھے''۔ (الوفا۔ابن جوزی)

عضرت انس بن ما لک ﷺ مروی ہے '' رسول اکرم طَنْ اَلَیْم کَ رَفْیس نہ تو مکمل طور پر خدار تھیں اور نہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی بلکہ درمیا نہ نوعیت کی تھیں''۔ ( بخاری مسلم ہیں ق)

اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے'' رسولِ اکرم ملی آلیا ہے بال جمہ اور فرہ کے درمیان تھے یعنی کا نوں اور کندھوں کے درمیان''۔

موئے مبارک کے بارے میں روایت کے مختلف ہونے کی وجوہات ذیل میں ورج کی جارہی ہیں اورج کی جارہی ہیں اور کے گی جارہی ہیں اور پھر جس کومجوب کی جو بھی اوا پیندآ گئی وہ ہی اُسے بھا گئی، وہی اوا اُسے تمام اواؤں سے زیادہ محبوب گلی اور اس نے اُسے ہی بیان کردیا۔

جب آپ النگایی معنبر زفیس قدرے بردہ جا تیں اور کا نوں کی لوؤں ہے تجاوز کرنے لگتیں تو صحابہ کرام ﷺ کی معنبر زفیس قدرے بردہ جا تیں اور کا نوں کی لوؤں ہے تجاوز کرنے لگتے۔ سیدنا فاروق اعظم ﷺ نے آپ النگایی مجارک کا حسین تذکرہ کرتے ہوئے آپ النگایی کی فاروق اعظم ﷺ نے آپ النگایی کی ایک میں ایک کا حسین تذکرہ کرہ کرہ کرہ یوں کیا:

کان نبی الله طَیْنَایَا فَم دو وفرة - (ابن عساکر) ترجمه حضور نبی اکرم طَیْنَایِم لِنگی ہوئی زلفوں والے تھے۔

اگر شاندروزمصروفیات کے باعث بال مبارک ندتر شوانے کی وجہ ہے آپ سائی آلیا کی رائی آلیا کی الفائی آلیا کی الفائی کا رائی سے آپ سائی آلیا کی میں بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتیں تو صحابہ کرام کے فرط محبت ہے آپ سائی آلیا کی آئی کو ' ذی جمعة ( کا ندھوں ہے چھوتی ہوئی زلفوں والا )'' کہد کر پکارتے۔

حضرت براء بن عازب الله روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله التَّلَيْمُ مربوعاً بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه ـ (ترندي عِسقلاني)

ترجمه: " حضور للنظليم مياندقد منے آپ النظليم كے دونوں مبارك شانوں كے درميان فاصله



ان رسول الله طَنْ الله عَنْ يصرب شعرة منكبيه - (مسلم - بخارى - ابوداؤو - نسائى - بينارى - ابوداؤو - نسائى - بين رتندى)

ترجمه: "حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى زلفيس كندهوں كو چوم ربى ہوتی تھيں''۔

آپ النظام کے آرائش گیسو کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوسور اکرم النظام کے آرائش گیسو کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوستور اکرم النظام بال مبارک بغیر ما نگ نکالے چھے ہٹا ویتے تھے جیسے کہ اہل کتاب کرتے ہیں۔ بعدازاں آپ النظام نے ما نگ نکالی جس طرح اہلِ عرب ما نگ نکالا کرتے تھے '۔ (ابن جوزی۔ ابن حبان ۔ خطیب بغدادی)

(الوفا ـ ابن جوزی) حجین پرتور

تاجدار کا ئنات حضور نبی اکرم مان آلیا کی مبارک پیشانی کشاد دا در فراخ تھی اور ہر لمحہاس سے نورِرَ تانی کی کرنیں چیکتیں۔

الم معفرت امام حسن معضرت ہند بن ابی ہالہ کے سے روایت فرماتے ہیں'' حضور اکرم النَّمَالِيَّةِ کی پیشانی کشادہ تھی''۔ (الوفایر ندی طبرانی بیھی سیوطی) حضرت سعید بن میٹب ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ﷺ جب حضور اکرم

النظائية كاذكر فرمات تو كبية "حضوراكرم النظائية كي جبين اقدس كشادة تقى - "(الوفا)

ها حافظ ابين البي خثيمة بيان كرت بين : "حضور نبى اكرم النظائية كي مبارك بيشاني روشن تقى - جب موئ مبارك بيشاني ظاہر بموتى "يا دن كے وقت ظاہر بموتى "يا رات كے وقت دكھائى دين يا آپ النظر آتى جيسے روشن دين يا آپ النظر آتى جيسے روشن جبين انور يول نظر آتى جيسے روشن جراغ بوجو جبك رہا بور بيدسين اور دكش منظر دكھ كرلوگ بساخت يكار أشحت كه بيدرسول الله النظر النظر النظر النظر النظر الله على النظر ا

المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاایک دن چرخہ کات رہی تھیں اور آقائے دو جہاں اللہ عنہا ایک دن چرخہ کات رہی تھیں اور آقائے دو جہاں اللہ عنہا اللہ عنہا اللہ عنہا خرماتی ہیں: '' پی مبارک کو پیوندلگار ہے تھے۔ اس سین منظر کے حوالے ہے آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: '' پی آپ لی آپ لی آپ اللہ بینہ کے قطروں سے نور کی شعاعیں بھوٹ رہی تھیں میں اس مسین منظر کود کھے کرمبہوت ہوگی ۔ حضور نبی اکرم مالی آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: '' عائشہ! مجھے کیا ہوگیا؟'' میں نے عرض کیا '' آپ مالی آپ کی پیشانی پر بسینہ کے قطرے ہیں جن سے نور بھوٹ رہا ہے۔ اگر ابو کبیر حد لی آپ مالی آپ کی گائی کی مشاہدہ کر لیتا تو وہ جان ایتا کہ اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ جان ایتا کہ اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ جان ایتا کہ اس کے شعر کا مصداتی آپ مالی آپ کی ہیں'۔

حضور نبی اکرم بازگاییم نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گفتگوسی تو ازراہِ استفسار فرمایا کہ ابو کبیر ھذلی نے کون ساشعر کہا ہے؟ اس پرسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے میہ شعر پڑھا:

فإذا نظرتُ إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل ترجمه: جب مين في أس كرخ روش كود يكها تو أس كرخسارول كى روشى يول چكى جيس برست بادل مين بكل كوندجائ (ابن عساكر السيرة النويه)

العرر سول حضرت حمان بن ثابت الله في قالي كى روش پيشانى كالفظى مرقع

اینایک شعرمیں یوں پیش کیاہے:

متی یبد فی الدجی البهید جبینه یلح مثل مصباح الدجی المتوقد ترجمه: رات کی تاریکی میں حضور طفی آلیا کی جبین اقدس اس طرح چیکتی دکھائی ویتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ۔

الرابراك)

حضور تا جدار کا کنات ملی قلیم کے ابرومبارک گہرے سیاہ گنجان اور کمان کی طرح خمیدہ و باریک سے دونوں ابرووک کے درمیان ایک رگ چھی رہتی لیکن جب بھی آپ ساتھ آلیا نے غصہ اور جلال کی کیفیت میں ہوتے تو وہ رگ اُبھر کرنمایاں ہوجاتی جسے دیکھ کرصحابہ کرام پھی جان لیتے کہ آتا گائے دوجہاں ساتھ آلیا کے کوئی ناخوشگواروا قعہ پیش آئے کی وجہ سے کہیدہ خاطر ہیں۔

کابر ومبارک (کمان کی طرح) خدار باریک اور گنجان تھے۔ ابر ومبارک جدا جدا تھے اور دونوں کے ابر ومبارک جدا جدا تھے اور دونوں ابر و مبارک کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غصہ میں الجرآتی ۔'' (ترندی ۔ بہتی ۔ بیوٹی ۔ ابن جوزی) حضور التی آئے ہے دونوں ابر وؤں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا'اس کا اندازہ روئے منورکو بغور دیکھنے ہے ہی ہوتا تھا ورنہ عام حالت میں یوں لگتا تھا کہ اُن کے درمیان سرے سے کوئی فاصلہ بی نہیں جیسا کہ سیدناعلی الرتضی پیشے فرماتے ہیں:

الله "درسول اکرم کے ابر ومقدی آپس میں متصل ہے"۔ (ابن عساکز حاکم ابن سعد)

ہادی انتظر میں فدکورہ بالا دونوں روایتوں میں فرق محسوی ہوتا ہے۔ پہلی روایت ہے کہ

ابر ومبارک ملے ہوئے نہ تھے جبکہ دوسری روایت میں بید کور ہے کہ ابر ومبارک ملے ہوئے تھے۔

آئمہ نے ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق یوں کی ہے: "دونوں ابروؤں کے درمیان اتنا کم
فاصلہ تھا جو صرف بغور دیکھنے سے محسوی ہوتا تھا۔ "(السیر قالحلیہ)



(بيهيق\_ابن سعد)

حضور نبی اکرم یا تیکایی چشمان مقدسه کی پلکیں گہری سیاہ ٔ درازاور گھنی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے: ''آپ سُلِنگیام کی چشمانِ مقدسہ کی پلکیں نہایت دراز تھیں''۔(طبقات ابن سعد)

قافلۂ جرت اُم معبدرضی <mark>الله عنها کے پڑاؤ</mark> پر پہنچ<mark>ا تو وہ حُسنِ مصطفیٰ طاقی</mark> کے وہ مکھے کرتصویرِ حیرت بن گئیں مُسنِ مصطفیٰ ملی المقالیم کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں:'' حضور ملی المیام کی لیکیں دراز تھیں۔ آپ ملٹی آیا کی آئیھوں کے اندر پُٹلی مبارک نہایت سیاہ تھی' اُن میں کسی اور رنگ کی جھلک نہھی''۔

😵 حضرت على الله دوايت كرتے ہيں:

''رسول آکرم ملی آیتیم کی چشمانِ مقدمیه کی بُتلی نهایت ہی سیاہ تھی۔ بُتلی کےعلاوہ آ تکھوں کا بقیہ حصہ سفيد تفامگراس ميں سرخی ہم آميز يعني کھلی ہوئی نظر آتی تھی يوں لگتا تھا که اس ميں ہاکا ساسرخ رنگ سمى نے گھول كرملاديا ہے اور ديكھنے والے كووہ سرخ ۋورے دكھائى ديتے تئے'۔ (سيوطى ۔ ابن كثير) 🕸 حضرت جابرین سمرہ 🕮 روایت کرتے ہیں:''حضور ﷺ کی چشمانِ مقدسہ کے سفید ھے ہیں سرخ رنگ کے ڈورے دکھائی دیتے تھے۔''(ترندی مسلم) آ قائے دوجہاں مُنْ ﷺ کی آئکھیں قدرتی طور پرسرمگیں تھیں اور جو اِن چشمانِ مقدسہ کو

د یکتاوہ یہ بختا کہ آپ ساتھ آپ ابھی ابھی مرے کی سلائی ڈال کر آئے ہیں۔
حضرت جابر بن سمرہ ﷺ ہے مروی ہے: '' میں جب بھی آتا ساتھ آپ کی چشمانِ مقدسہ کا نظارہ کرتا تو اُن میں سرمہ لگا ہونے کا گمان ہوتا حالانکہ حضور ساتھ آپ نے اس وقت سرمہ نہ لگایا ہوتا۔' (ترندی۔ منداحمہ)

حضور نبی اکرم طاقالیم کی خوبصورت آ تکھیں بڑی حیادار تھیں۔ صحابہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی بھی حضور نبی آلیم کو کئی کی طرف آ تکھی بھر کر تکتے ہوئے نددیکھا بلکہ آپ طاقالیم کو ہم ارک آ تکھیں عایت درجہ شرم وحیا کی وجہ سے زمین کی طرف جھی رہتی تھیں۔ حضور طاقالیم کو مبارک آ تکھیں عادت تھی ، جب بھی کسی طرف و کھتے تو آ تکھی تھوڑی او پراٹھاتے اورائی اکثر گوشتہ چھمے سے دیکھے کی عادت تھی ، جب بھی کسی طرف و کھتے تو آ تکھی تھوڑی او پراٹھاتے اورائی سے دیکھے لیتے۔ آپ طاقالیم کی اس ادائے محبوبانے کا ذکر روایات میں یوں ندکور ہے 'آپ طاقالیم کی نظر پاک اکثر جھی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔' (ترندی سیوطی) کی نظر پاک اکثر جھی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی۔' (ترندی سیوطی) گوشتہ چھمے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی کو اہل طریقت خوب سیجھتے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی کو اہل طریقت خوب سیجھتے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی کو اہل طریقت خوب سیجھتے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی کو اہل طریقت خوب سیجھتے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی کو اہل طریقت خوب سیجھتے ہیں جبکہ جھی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و حیایر دلالت کرتی ہیں۔ آپ سی تھی ہیں۔ آپ سی تھی جبل جبکہ ہوئی ہوئی نظریں عایت درجہ شرم و



آ قا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک زیادہ بلندنہ تھی لیکن و کیضے والوں کو اعتدال اور تناسب کے ساتھ قدرے اُو نجی دکھائی ویق تھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مائل بہ بلندی تھی۔ وہ درمیان میں قدرے بلنداور باریک تھی موٹی اور بھدی نتھی طوالت میں اعتدال پیندی کی مثال تھی موز ونیت اور تناسب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صناع از ل کا شاہرکارد کھائی دیتی تھی۔ مفر وی ہے: ''رسول اللہ طافی آلیے کی بینی مبارک خسن اور تناسب کے ساتھ باریک تھی مارک خسن اور تناسب کے ساتھ باریک تھی۔ اُس تھی باریک تھی۔ کا ساتھ باریک تھی۔ ''رسیوٹی )

حضور نبی اکرم سان اللے کی ناک مبارک کواللہ تغالی نے ایسی چیک دمک اور آب و تاب

سے نواز اتھا کہ اُس سے ہرونت نور پھوٹا تھا۔ اُس چیک کا نتیجہ تھا کہ ناک مبارک بلند دکھائی ویں مقی کیکن جوشخص غور سے ویکھا تو وہ کہتا کہ مائل بہ بلندی ہے۔ حضرت ہندین ابی ہالہ ہوشخر ماتے ہیں: ''حضور سائٹ آلیا ہم کی ناک مبارک اونجی تھی جس سے نور کی شعاعیں پھوٹتی رہتی تھیں' جوشخص بنی مبارک کوغور سے نہ ویکھیا وہ حضور سائٹ آلیا ہم کو بلند بنی والا خیال کرتا (حالانکہ ایسانہیں تھا)۔'' (ترندی۔ بہتی سیوطی۔ ابن کیشر)

(خارمارک)

حضور نبی اکرم ملنگایون کے میارک رخسار نہ زیادہ اُنجرے ہوئے تھے اور نہ اندر کی طرف دھنے ہوئے بلکہ اعتدال وتوازن کا دکش نمونہ تھے۔سرخی مائل سفیدرخسار مبارک دیکھنے ہیں ہموار نظر آتے تھے گرغیرموز وں ارتفاع کا کہیں نشان تک نہ تھا۔

عضرت ہند بن ابی ہالہ کے سے روایت ہے: ''حضور ملگانی کے رخسار مبارک ہموار عقص۔'' (تریدی سیوطی بیریقی طبری)

ا حضرت ابو بکرصد این دوایت کرتے ہیں: '' حضور طبی ہے رخسار مبارک نہایت ہی چکندار سے۔'' چکندار ہے۔''

ابوہریرہ دیا۔ ہے روایت ہے: ''حضور مانگالیلم کے رضار مبارک نہایت سفید رنگ کے تھے۔''



حضور نبی اکرم طَیْمَالِیْمْ کے لَب مبارک سرخی مائل شخے لطافت ونزا کت اور رعنائی و دلکشی میں اپنی مثال آپ مخصہ۔ سیسیہ

آپ سائل ایم کے مقدس آب کی لطافت وشکفتگی کے حوالے سے روایت ہے:"آپ سائل ایم کے



حضور التي آيية كادين مبارك فراخ موزوں اوراعتدال كے ساتھ بڑا تھا۔ حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے: '' رسول اللہ طن آیا ہے کا دیمن مبارک فراخ ( گرانتها كی مناسب انداز میں ) تھا۔'' (ترندی۔منداحمہ)

## دنداناتس

رحمتِ عالم یا آلید کے دندان مبارک باریک اور چکدار سے سامنے کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سافاصلہ تھا۔ جہم فرماتے تو یوں لگتا کہ دندان مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے فرماتے ہیں کہ جب آپ می گئی کے اس مسکراتے تو دانتوں کی باریک ریخوں سے اس طرح نور کی شعاعیں نگلتیں کہ درود یوار چیک اُٹھتے۔

عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ''حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْمَ کَ اللہ عنہ سے روایت ہے: ''حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْمَ کے سامنے کے دانتوں کے درمیان موزوں کشادگی اور فاصلہ تھا''۔ (بیبق)

''جب حضور سائنگیا تبهم فر ماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح حمیکتے' جب گفتگوفر ماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے دندان مبارک سے نورنکل رہا ہے۔ (بیبی )

حضرت ہند بن ابی بالہ ﷺ دندان مبارک کی خوبصورتی اور چیک کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: '' حضور میں آئی ہالہ کے دانت تبسم کی حالت میں اولوں کے دانوں کی طرح محسوں ہوتے مخصور میں گئی ہوئی ہوتے مخصور میں گئی ہوئی ہوتے مخصور ابن جوزی ۔ابن کیر )

المرتعلی الرتضلی فی فرماتے ہیں "حضور نبی اکرم ساتھی الے دانت مبارک بہت چمکدار



حضور رحت عالم سائن في كل وازمبارك انتهائى ول ويز اور حلاوت كى حياشنى ليے موت خسنِ صوت کا کامل شمونہ تھی ۔لہجہ انتہائی دککش باوقار اور بارعب تھا۔ آپ سی الکیا کی مظہر کھیر کر یوں گفتگوفر ماتے کہ بات دل میں اتر جاتی اور مخاطب دو بارہ سننے کی خواہش کرتا۔ آپ سائی اللہ عنہا کا کہنا ہے:

🔞 " آپ سالگایام کی آواز میں دبد برتھا۔" حضور التقلیم کی آ واز نغمسگی اور حسن صوت سے کمال درجه مزین تھی۔

حضرت جبير بن مطعم ﷺ بيان كرتے ہيں:''حضور التي آيم كالب ولہجہ نہايت حسين تھا۔'' (زرقانی شرح المواهب)

مبداء فيض نے حضور سيدالمرسلين مائنگائيل كواس منفر دوصف جميل ہے نوازر كھا تھا كه آپ التَّالَيْنَ كَي آواز دوردورتك بَنْ جَاتَى ـ

حضرت براء بن عازب ﴿ فرمات بين: "حضور رحت عالم التَّلَيْلِمْ في جميس خطبه ارشاد فر مایا تو پردہ نشین خواتین کو بھی آپ سی آپ سی کی ایم اے پردول کے اندر (بیخطبہ)سایا۔ ' (طبرانی) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے "حضور مان آلیا بنا جعد کے دن منبریر تشریف فرماہوئے اورلوگوں سے بیٹھنے کو کہااس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ محلّہ بنی عنم میں منظ انہوں نے آپ سی کھا ہے کہ وازمبارک کی اوروہیں بیٹھ گئے '۔ (سیوطی)



" "ہم اپنی اپنی جگہ پر حضور ملی آلیا کا خطبہ من رہے تھے جس میں حضور ملی آلیا کی اوگوں کو مناسک جج کی تعلیم دے رہے تھے۔ " (ابوداؤد نیائی بیماتی )

## 

حضور رحمتِ عالم سائی آییم کی ریش مبارک گفتی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی باریک اور خوبصورت تھی ایسی بھری ہوئی نہ تھی کہ پورے چہرے کو ڈھانپ لے اور نیچے گردن تک چلی جائے۔ بالوں کارنگ سیاہ تھا مرخ وسفید چہرے کی خوبصورتی میں ریش مبارک مزیداضا فہ کرتی۔ عمر مبارک کے آخری حصہ میں کل سترہ یا میں سفید بال ریش مبارک میں آگئے تھے لیکن بیسفید بال عمر مبارک کے آخری حصہ میں کل سترہ یا جسے آپ سائی آئی الجم ریش مبارک کے بالوں کو طول و بال عموماً سیاہ بالوں کے بالوں کو طول و عرض سے برابر کٹوادیا کرتے تھے تا کہ بالوں کی برتر تیمی سے خصی وقار اور مردانہ وجا ہت پرح ف نہ آگئے۔

- اعتدال کے ساتھ بڑے سراور بڑی واڑھی واڑھی اعتدال کے ساتھ بڑے سراور بڑی داڑھی واڑھی واڑھی داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی دائر
- عضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے:'' حضور طاق کیا کی ریش مبارک سیاہ رنگ کی تھی۔'' (بیہق ۔ ابنِ سعد۔ سیوطی)
- عضرت ام معبد رضی الله عنها جنهیں سفر ہجرت میں والی کونین ملی آلیا کی میز بانی کا شرف لان آلیا کی میز بانی کا شرف لاز وال حاصل ہوا' اپنے تاثر ات ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں:'' رسول اکرم ملی آلیا کی ریش اقدس گھنی تھی۔'' (ابن جوزی۔ابن عسا کر۔سیوطی)

الإن المنظمة الله علی اور حضرت مندالی باله الله الله علی الله کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''حضور سی الیے کے واڑھی مبارک تھنی تھی۔'' (نسائی۔ترندی۔منداحہ) حضرت سعید بن میتب علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ علی حضور سی الیام کی تعریف میں یوں گویا ہوئے" (حضور نبی اکرم سی کی کی ریش مبارک سیاہ بال مبارک خوبصورت (اوررکیش مبارک) دونول طرف ہے برابرتھی ''۔ (ابن عسا کر ہیٹمی) عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ ریش مبارک کے بالوں میں پچھ سفیدی آ گئی تھی۔ حضرت وہب بن ابو جیفہ کے بیان کرتے ہیں: 😵 🔌 میں نے حضور طاق کیا ہے کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ آپ طاق کیا ہے کب اقدی كے فيچ (ريش مبارك كے) يكھ بال سفيد تھ" \_ ( بخارى \_منداحم) صحابہ کرام شاہے آتا اللہ ایم اوار قربان موجاتے تھے حیات مقدمہ کی ایک ایک

ادا اور خسن وجمال کے ایک ایک حصر کار یکار ڈرکھا جار ہاتھا۔

حضرت انس ﷺ ہے روابیت ہے ''حضور سی آیک کی ریش مبارک اورسرمبارک میں سفید بالول کی تعدا دہیں ہےزا کدنہ تھی''۔ ( بخاری۔ ترندی۔منداحہ۔موطاامام مالک)

حضور نبی اکرم مانی آلین کی رایش مبارک میں اب اقدس کے نیچے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید تھے جنہیں خضاب لگانے کی بھی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آتا تائے دوجہاں ملتی کا نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا۔اس حوالہ سے حضرت انس ین مالک ﷺ ہےروایت ہے: ''حضور طافی آیا نے بھی خضاب نہیں لگایا' کیونکہ آپ طافی آیا ہے نچلے ہونٹ کے نیچ کنیٹیوں اور سرمبارک میں چند بال سفید سے " (مسلم بیہق)

ریش اقدس طویل تھی نہ چھوٹی' بلکہ اعتدال' توازن اور تناسب کا انتہائی دککش نمونہ اور موز ونیت لیے ہوئے تھی۔روایت ہے کہ

حضور ملی ایش مبارک کے طول وعرض کو برابر طور پرتر اشا کرتے تھے۔ ' ( زندی۔



سيوطى يعسقلها في \_ زرقاني )

حضورِ اکرم من کی کی کان مبارک خوبصورتی اور دککشی میں بے مثال اور اعتدال اور توازن کاامتزاج تھے۔

الله عنرت عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين:

'' آپ ملی آلیا کی سیاہ زلفوں کے درمیان دوسفید کان بوں لگتا جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہول۔''(ابن عسا کر۔ابن کثیر)



حضور طاق آلیا کی گردن وست قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکارتھی ٔ چاندی کی طرح ساف و شفاف بیلی اور قدرے لمبی تھی۔ صحابہ کرام کی فرماتے ہیں کہ حضور طاق آلیا ہم کی مبارک ساف و شفاف بیلی اور قدرے لمبی تھی۔ صحابہ کرام کی فرماتے ہیں کہ حضور طاق آلیا ہم کی مبارک گردن اس طرح تھی جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی ہے تراشی گئی ہو۔

علاج " " حضور سلی این کا گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراثی ہوئی اور چاندی کی طرح میں استخلی میں اور جاندی کی طرح ساف تھی ۔ " (منداحمہ یطبرانی)

الله عند الله عنها بیان فرماتی ہیں: ''رسول اکرم ﷺ کی گردنِ اقدس اقد میں کا کہ معبد رضی اللہ عنها بیان فرماتی ہیں: ''رسول اکرم ﷺ کی گردنِ اقدس قدر ہے کہ تھی۔''

الله عائش عائش عائش عمروی ہے: ''اوراللہ کے بندوں میں ہے آپ طاق اللہ کی گردن سب علی اللہ کا گردن سب سے رہے کر حسین وجمیل تھی ندزیادہ طویل اور ندزیادہ چھوٹی۔''(بیہی )

رسول الله طاق آلیا کم گردن مبارک سونے اور جا ندی کے رنگوں کاحسین امتزاج معلوم ہوتی تھی۔گردنِ اقدس کو جا ندی کی صراحی ہے بھی تشبیبہہ دی گئی۔



🕸 حضرت حافظ ابو بكربن الى خشمه مييه فرماتے ہيں:

'' حضور طُنُظَیّنظ کی گردن مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کرخوبصورت تھی دھوپ یا ہوا میں گردن کا نظر آنے والا حصہ جاندی کی صراحی کے مانند تھا'جس میں سونے کا رنگ اس طرح مجرا گیا ہوکہ جا ندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی کی جھلک نظر آتی ہو۔اورگردن کا جو حصہ کیڑوں میں حجیب جاتاوہ چودھویں کے جاندگی طرح روثن اور منور ہوتا۔'' (بیجی ۔ابن کیٹر۔سیوطی)

(وزن بارک)

حضور نبی اکرم ملی کیا ہے مبارک کندھے مضبوط اور قدرے فربھی لیے ہوئے تھے بالکل پتلے شانے نہ تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ دونوں شانوں کی ہڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا'جس نے سینۂ اقدس کوفراخ اور دراز کردیا تھا۔

عن حضرت ابو ہریرہ ﷺ حضور سی آلیا کے مضبوط کندھوں کے بارے میں فرماتے ہیں: ''حضور سی آلیا کے کندھوں کے جوڑتو انا اور بڑے تھے۔' (بیمی سیوطی ۔ ابن کثیر) معرب جن بانہ میں فیار جو میں دو ابعض میں کی از سے جن الفالان کم من سمھینے

کتب سیر واحادیث میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت علی المرتضی ﷺ حضرت ابو ہریہ ہے۔ محضرت ابو ہریہ ہے۔ حضرت ہند بن الی ہالہ اور حضرت براء بن عازب ﷺ سے حضور ملی تالیہ اسلامی کے میارک کندھوں کے فاصلے کے حوالے سے بیدروایت ملتی ہے:

" حضور نبی اکرم سی الی میاند قد کے میے دونوں کا ندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔" ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ حضور سی آگیا ہے کی اس صفت عالیہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: " آپ سی آگیا ہے جب ( کسی مجلس میں ) تشریف فرما ہوتے تو آپ سی آگیا ہے کے کندھے تمام اہلِ



مجلس سے بلندنظر آتے۔''

حضور ملگالیا کے بازوئے مقدی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بیخ طوالت کے اعتبار ہے اعتدال کا خوبصورت اور دکش نمونہ تھے گلا ئیوں پر بال مبارک تھے بازواور کلا ئیاں سفیداور چمکدارتھیں۔

کا ئیاں کمی خیاب " کلائیاں کمی خیس نے " کلائیاں کمی خیس نے "

اللہ عضرت ہند بن ابی ہالہ کے سے روایت ہے: ''حضور طاقاتیا کی مبارک کلائیوں پر بال موجود تنے''۔ (تر مذی۔ ابن جوزی۔ ابن کثیر)

العندال کے ساتھ) مین منظمہ'' بڑے تھے۔''

الى بالەنگەروايت كرتے ہيں:

''حضور ﷺ کے باز ومبارک اور پنڈلیاں موز وں ساخت کی تھیں ۔''( طبرانی ۔ بیبی )



نی اکرم ملی آلیز کے دستِ اقدی نہایت زم وگداز تھے۔حضرت مستورد بن شداد کے والد گرامی کے حوالے سے فرماتے ہیں: ''میں رسول اکرم ملی آلیز کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا' پس میں نے آپ ملی آلیز کا ہاتھ تھام لیا' آپ ملی آلیز کے دستِ اقدی ریشم سے زیادہ زم وگداز اور برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔' (طبرانی)

😵 حضرت انس عصر وی ہے: ''میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کونہیں چھوا جونری میں



🕸 حضرت مندبن الي بالديشة مروى ب:

« حضور النَّهُ اللَّهُ كَلَ النَّنْتَانِ مبارك لمبن اورخوبصورت تصین ' \_ (طبرانی \_ بیبق \_ سیوطی )

😥 ایک روایت میں آپ سائی ایم کی خوبصورت انگلیوں کو چاندی کی ڈلیوں سے تشہیر ہدی گئ ہے۔ روایت کے الفاظ میہ ہیں:''حضور سلی الیانیم کی انگلیاں مبارک جاندی کی ڈلیوں کی طرح تخصيل \_'' ( بيهيق \_سيوطي \_اين الجوزي )



حضور نبی اکرم ملنظیم کی <mark>مقدس اورنورانی ہتھیلیاں کشادہ اور پُر گوشت تھیں ۔اس بارے</mark>

میں متعددروایات ہیں: 😵 حضرت مند بن الي باله ﷺ روايت كرتے ہيں:

'' حضور سُلْنَالِيمْ کې ہتھيلياں فراخ تھيں'' \_ (طبرانی \_ بيہتی \_سيوطی \_ابن جوزی )

حضرت انس علیہ ہے مروی ہے: ''حضور ساتھ کے ہتھیلیاں کشادہ تھیں''۔ ( بخاری ) آ قائے دو جہاں ملی آلیا کی مبارک ہتھیلیوں میں نرماہٹ مختکی اور شنڈک کا احساس آپ النَّالَيْلِيمْ كاليك منفرد وصف تفار صحابه كرام رفتهم كھا كربيان كرتے ہيں كەحضور النَّالَيْمِ كى مبارک ہتھیلیوں سے بڑھ کر کوئی شےزم اور ملائم نہتھی۔رسول اکرم طافی ایم جب کسی ہے مصافحہ فر ماتے باسریر دستِ شفقت پھیرتے تو اُس *ہے ٹھنڈک اورسکون کا یوں احساس ہو*تا جیسے برف

جسم کوئس کررہی ہو۔

الإين المسلم ا

کونین طاق الی الله بن ہلال الصاری کے تو اس موقع پر آپ طاق آلین نے والدگرامی دعا کے لیے حضور سرور کونین طاق آلین کی خدمت میں لے کر گئے تو اُس موقع پر آپ طاق آلین نے دعا فر مائی اور اُن کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ وہ اپنے تاثر ات یوں بیان کرتے ہیں: '' حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست شفقت کی شفتد کی شفتد کی اور حلاوت کو میں بھی نہیں بھولا جب آپ طاق آلین کے اپنا دست مبارک میرے سر پر دکھا۔'' (بیٹی۔ مجمع الزوائد)

المناسبات المناس

حضور نبی اکرم طن آلیا کی مبارک بغلیں سفید 'صاف و شفاف اور نبایت خوشبودار تھیں۔

ایک دفعہ حضرت ابوموی کے نے حضور نبی اکرم طن آلیا کی میارک باتھوں کو بلند فر مایا۔ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے طن آلیا کی خوش ہوکر آنہیں دعا دی اور اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فر مایا۔ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ:''میں نے حضور طاق آلیا کی بغلوں کی سفیدی دیکھی ۔'' ( بخاری مسلم نسائی ۔ زرقانی )

السينداندي المالي

آ قائے دوجہاں سی اوراعتدال وتوازن کا نادرنمونہ تھا۔ جسم اطہر کے دوسر نے حصوں کی طرح کسن تناسب اوراعتدال وتوازن کا نادرنمونہ تھا۔ سینۂ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوشنما لکیرتھی اس کے علاوہ آپ سی آلیے ہم کا سینۂ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور بالوں کی ایک خوشنما لکیرتھی اس کے علاوہ آپ سی آلیے ہم کا سینۂ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور سی تناسب اورقدر ہے ابھراہوا تھا۔

عضرت ہند بن ابی ہالہ ﷺ بینۂ اقدی کے فراخ اور کشادہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''رسول اللہ طبی آلیے کا سینۂ اقدی (کشادگی) کا حامل تھا۔'' (ترندی۔ بیبی سیوطی) فرماتے ہیں: ''رسول اللہ طبی آلیے کا سینۂ الور فراخی (کشادگی) کا حامل تھا۔'' (ترندی۔ بیبی سیوطی) کی اس حوالے سے امام بیبی رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے: ''حضور ملی آلیے کی کا سینۂ اقدی فراخ اور کشادہ' آئینہ کی طرح سخت اور ہموارتھا' کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑھا ہوا نہ تھا اور سفیدی



اورآب وتاب میں چودھویں کے جاندی طرح تھا۔"

ا یک دوسری روایت میں آتا ہے: "اللہ کے رسول النَّمَالَیْمَا کے مقدس سینے میں وسعت پائی جاتی تھی۔ "(ابن عساک) جاتی تھی۔ "(ابن عساک)

الطواقدي)

حضور رحمتِ عالم ﷺ کا پہیٹ مبارک سینۂ انور کے برابر تھا' ریشم کی طرح نرم اور ملائم' جاندی کی طرح سفید' چودھویں کے جاند کی طرح حسین اور چیکدار۔

حضرت أم معبدرضى الله عنها جنهيں دورانِ جمرت آپ طَافِيَكِمْ كَا مَرْ فِ لَا وَالْ حَاصِلَ مُوا وَرَاقِيَ الله عنها جنهيں دورانِ جمرت آپ طَافِيَكِمْ كَا مِيزِ بِانَى كَا شُرفِ لازوال حاصل موا فرماتی بین که حضور طَافِلَا فِی مارک نه تو بهت بره ها مواقعا اور نه بالکل بی پتلا ۔ اُن سے مروی روایت کے الفاظ بیں: ''حضور طَافِلَا فِی بید کے برا مونے کے (جسمانی) عیب سے پاک نے۔''

الله المسترين الي المالية المسترت الي المالية المالية

"الله كے رسول الله الله كاشكم مبارك اور سيندانور برابر تھے" (تر ندی \_ بہتی \_ سيوطی)

حضرت أم ہلال رضی اللہ عنہا تا جدار کا نئات حضور رحمتِ عالم سائی آلیا کے شکم اطہر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں: ''میں نے حضور سائی آلیا کا کہ بطن اقدس کو ہمیشہ ای حالت میں دیکھا کہ وہ یول محسوس ہوتا جیسے کا غذ تہد در تہدر کھے ہول ۔'' (طبر انی یطبر کی خطیب بغدادی)

حضور ملن المراج کے شکم اقدس پر بال نہ تھے ہاں بالوں کی ایک لکیر سینۂ انور ہے شروع ہوکر ناف پرختم ہوجاتی تھی اُس لکیر کے علاوہ سینۂ انوراور بطنِ اقدس پر بال نہ تھے۔ (طبری)



آپ التحاليظ اس عالم رنگ و بوميس تشريف لا ينوآپ التحاليظ ختنه شده اورناف بريده تھے۔

الله عند الله بن عمر رضی الله عند فر ماتے ہیں : '' نبی اکرم ملتی الله ختند شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے سے '' (ابن حبان ٔ حاکم المه تدرک)



حضور رحمتِ عالم ملن آلیا می پشت مبارک کشاده اورخوبصورتی و دلکشی میں اپنی مثال آپ تھی' دونوں مقدس کندھوں کے درمیان مہرِنبوت تھی۔

کے حضرت محرش بن عبداللہ رضی اللہ عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک و فعہ انہوں نے آتا گئے۔

نامدار سائی آلین کو عمرہ کا احرام باند ہے ہوئے و یکھا تو ''میں نے آپ سائی آلین کی کمر مبارک کی جانب نظرا ٹھائی تو اُسے مائی اللہ عنہا سے مروی ہے: ''حضور سائی آلین کی پشت مبارک کشادہ سے مروی ہے: ''حضور سائی آلین کی پشت مبارک کشادہ سے گئی ۔'' (بیبق)

الله الله الله الله الله عنه الله عنها عن الله عنها عن الله عنها عن الله عنها عن الله عنه الله عنه الله عنها عن الله عنها عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله ع



آپ سائنگایی کے دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی جواس تھم ایز دی کی تصدیق کرتی تھی کہ

حزي حقيت كسري 132 € ي ال على السطاق الله آپ طال الله ك آخرى رسول طال إلى ان كے بعد نبوت كا درواز ہ بميشہ كے ليے بندكر ديا گیا ہے۔ میم ہرِ نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ذرابا کیں جانب تھی۔ حضرت عبدالله بن سرجيس فرماتے ہيں: "ميں نے مير نبوت دونوں كندهوں كے

درمیان بائیں کندھے کی ہڈی کے قریب دیکھی۔"(مسلم)

حضرت علی المرتضی کے یوتے حضرت ابراہیم بن محرا کہتے ہیں:

'' حضرت علی ﷺ حضور نبی اکرم ملی آیا ہم کی صفات گنواتے تو طویل حدیث بیان فر ماتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ شاہ ہے۔ خاتم النبيين تھے۔ '(رزندي)

🕸 مہرِ نبوت خوشبوؤں کا مرکز تھی حضرت جاہر ﷺ فرماتے ہیں:''پس میں نے مہرِ نبوت اینے منہ کے قریب کی تو اُس کی دلنواز مہک جھے پرغالب آ رہی تھی۔''

صحابہ کرام ﷺ نے حضور ماٹھائیل کی مہر نبوت کی ہیئت اور شکل وصورت کا ذکر مختلف تشبیهات سے کیا ہے کسی نے کبونر کے انڈے سے کسی نے گوشت کے مکڑے سے اور کسی نے بالوں کے سیجھے سے مہر نبوت کوتشبیبہ دی ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ تشبیبہ ہر معنی کے اپنے ذوق کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

🐵 حضرت جابر بن سمرہ ﷺ روایت کرتے ہیں'' رسول اللہ ﷺ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھراہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔'' ( ترندی مند

حضرت ابوزیدعمروبن اخطب انصاری ﷺ نے اس مہرِ نبوت کو بالوں کے سیجے جیسا کہا۔ ا یک د فعہ رسول الله سانگاریم نے انہیں اپنی پشت مبارک پر مالش کرنے کی سعادت بخشی تو اُس موقع یراً نہوں نے مہرِ اقدی کامشاہدہ کیا۔حضرت علیاء( راوی ) نے عمرو بن اخطبؓ ہےاُ س مہرِ نبوت کی کیفیت در یافت کی توانہوں نے کہا:



''آپ طائی آیا کے مبارک کندھوں کے درمیان چند بالوں کا مجموعہ تھا۔'' (منداحد۔ حاکم المتدرک)

تابعی حضرت ابونضر قاعونی رحمته الله علیه فرماتے ہیں: ''میں نے حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے رسول الله سی قبیر نے جواب دیا: ''وو (مہر نبوت ) رسول الله سی قبیر نبوت کے متعلق دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: ''وو (مہر نبوت ) رسول الله سی قبیر کی پیشت اقدس پرایک اُجراہوا گوشت کا تکڑا تھا۔'' (بخاری ۔ ترندی ۔ طبری) سلطان العارفین حضرت تنی سلطان با تقور حمته الله علیہ نور الہدی کلال میں فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت تنی سلطان با تقور حمته الله علیہ نور الہدی کلال میں فرماتے ہیں کہ آپ سلطان العارفین حضرت تنی سلطان با تقور حمته الله علیہ نور الہدی کلال میں فرماتے ہیں کہ آپ سلطان العارفین حضرت تنی ہو نبوت ثبت تھی:۔





حضور طاقی بیم ہوتے تو دیکھنے والے کومسوں ہوتا کہ سرور کا نئات حضور رحمتِ عالم سائی بین ہونے تو دیکھنے والے کومسوں ہوتا کہ سرور کا نئات حضور رحمتِ عالم سائی بین اور اگرلوگوں میں کھڑے ہوتے تو حضور طاقی کیا سب سے بلند، نمایاں اور ممتاز دکھائی دیتے۔ اگرلوگوں میں کھڑے ہوتے تو حضور طاقی کیا اسب سے بلند، نمایاں اور ممتاز دکھائی دیتے۔ حضرت اُم معبدرضی اللہ عنہا اپنے تاثر ات یوں بیان کرتی ہیں:



الوجريه هي سيرناابوجريه هي سيروايت ب

"آپ ساتھ چلنے والے سے بلندقامت نظرآتے تھے۔" (امام سیوطی) حضرت انس المستحضور التقليم ك قدمبارك ك بارے ميں فرماتے ہيں: "حضور التقليم

قامتِ زیبائی اور چبرهٔ اقدی کے لحاظ ہے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔' (ابن عساکر) احادیث میں مذکور ہے کہ حضور سائنگیا جموم میں ہوتے تو سب سے نمایاں دکھائی دیے' مجلس میں جلوہ فر ماہوتے تو بھی اہل محفل میں سر بلندنظر آتے۔

المعلى قارى رحمته الله عليه رقم طرازين:

'' جب حضور ملتُقلیم ( کسی مجلس میں ) بیٹھتے تو حضور ملتَقلیم کے شانے مبارک دوسرے بیٹھنے والول سے بلند ہوتے۔''

آپ رحمة الله عليه 'جمع الوسائل "مين مزيد لكهة بين:

'' حکمت اس میں بیہ ہے کہ جس طرح باطنی محامد ومحاسن میں حضور مائنڈالیا ہم ہے کوئی بلند نہیں' ای طرح ظاہری قدوقامت میں بھی کوئی آپ لی الکیلیا سے نہیں بڑھ سکتا۔ ' (جمع الوسائل) 🕸 سب ہے نمایاں اور سر بلند ہونے کی دوسری حکمت سے کہ یہ بلندی اس لیے تھی کہ ہر

ا یک پریہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے بان ظاہری و باطنی احوال میں رسول كائنات الفيلية سيرو كركوني افضل نبيس - (شرح الشفاء)

امام خفاجی رحمته الله علیه بیم الریاض میں لکھتے ہیں:

و حضور طَنْ عَلَيْهِ كَا قَدِ انورزياده طويل پيدائبين كيا گيا كيونكه حد عيزياده طويل جونا

اعتدال کے منافی ہے اور قابلِ تعریف نہیں۔ ہاں اس کے باوجوداللدر بالعزت نے دیکھنے والی آئے کھوں ہیں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ حضور سائٹ کے باد تا مت نظر آتے تھے۔ اللہ تعالی نے یہ خصوصیت اس لیے عطاکی تھی کہ کوئی قد کے لحاظ ہے بھی حضور سائٹ کے باند دکھائی نہ دے اور آپ سائٹ کے با کہ جب بیضرورت نہ رہتی تو حضور سائٹ کے با اس کمال پردکھائی دیے جس پر آپ سائٹ کے باتی ہوئی تھی۔''

ام زرقانی رحمته الله علیه شرح المواجب اللدنیه میں فرماتے ہیں '' الله تعالی چاہتا تو حضور النّی آلیا کے قد انور کوطویل بیدا فرما دیتا' کیکن رَبّ قادر نے حضور النّی آلیا کی کومیانہ قد ہی عطا فرمایا' البتہ بی آپ النّی آلیا کی اعجازتھا کہ و کیھنے والے محسوس کرتے کہ آپ سلی آلیا کی سب سے سربلند ہیں اور کوئی آپ سلی آلیا کی نظیر نہیں۔''

تذکرہ مُسنِ مصطفیٰ النّظیم کی تحریراختنام پذیر یہوئی۔ تحریر ہے مُسن وجمال کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مُسن وجمال و کیھنے ہے ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مُسن وید ہے تحریز بیس۔ ای لیے عاشق تحریر کے نہیں وید کے قائل ہیں اور عاشق آج بھی آپ النّظیم کے مُسن وجمال کے ویدار سے لذت کے نہیں وید کے قائل ہیں اور عاشق آج بھی آپ النّظیم کے مُسن وجمال کے ویدار سے لذت پاتے ہیں اور آپ مائی آئیم کے مُسن وجمال کا دیدار ہی اُن کی روح کی غذا ہے۔ اس حقیقت کو اہلِ ہوا کیا جانیں اور کیا سمجھیں۔



ہمارے ہاں بعض لوگ حقوق اللہ ہے راوفرارا ختیار کرنے کے گئے حقوق العباد پر بہت زوردیتے ہیں۔ اُن کا نقطۂ نظریہ ہے کہ حقوق اللہ کی معانی ممکن ہے لیکن حقوق العباد کی معافی ممکن ہے لیکن حقوق العباد کی معافی ممکن ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آجاتا ہے وہاں نہ حقوق اللہ میں اور نہ حقوق العباد۔ ارشاد باری تعالی ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ أَبَا فَ كُمْ وَ أَبْنَا فَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَامُوَالُ بِ اقْتَرَفْتُمُوْ هَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْ نَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ (بِهَا لِهِ فَي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ (بِهِ 10 الرّبِهِ 10 الرّبِهِ 10 الرّبِهِ 10 الرّبِهِ 10 اللهُ بِعَالِمَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ مُنْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ (بِهِ 10 الرّبِهِ 10 الرّبِهِ 10 الرّبِهِ 10 اللهُ ال

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ (ان ہے) فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ،
تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی ، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز واقارب ، تمہارے کمائے ہوئے
مال ، تمہارے وہ کاروبارجن کے کمزور ہوجانے کا تم کوخوف ہے اور تمہارے پیندیدہ مکانات وگھر
تم کواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوراسکی راہ میں مجاہدہ وریاضت سے عزیز تربیل تو

انظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ (عذاب) تمہارے سامنے لے آئے۔ اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں فرما تا۔

ایمان کامل توعشق رسول صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔عشق کی تعریف بیہ ہے کہ جو ' محبت' شام ' محبتوں' پر غالب آجائے وہ عشق ہے۔اورعشق مصطفیٰ طفی الله الله علیہ الله علیہ وہ عشق ہے۔اورعشق مصطفیٰ طفی الله علیہ کامل ہے۔صحابہ کرام رضی الله عنہم کا حضورا کرم صلی الله علیہ وآله وسلم سے تعلق عشق کا تعلق تھا۔ای عشق رسول کے باعث وہ آسان و نیا کی بلند یوں پرستاروں کی طرح چکے۔ کیا ایمان کامل عشق رسول سی آلیا ہے ؟ باعث وہ آسان و نیا کی بلند یوں پرستاروں کی طرح چکے۔ کیا ایمان کامل عشق رسول سی آلیا ہے ؟ آسے ان احادیث پاک سے اس کا اندازہ لگا کیں کہ اعمال اورعشق میں کیا فرق ہے اور اللہ کے محبوب رسول سی آلیا جو خود '' ایمان' کی حقیقت اور ایمان کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں، محبوب رسول سی آلیا ہو جو خود '' ایمان' کی حقیقت اور ایمان کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں، '' ایمان' کی تعریف کن الفاظ ہیں فرماتے ہیں:

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا! یارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ عنہ کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا! یارسول صلی اللہ وسلی اللہ وسلی ! آپ سے تقلید وآلہ وسلی ! آپ سے تقلید وآلہ وسلی بازی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی نے فرمایا! نبیس ہشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قد رہ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہاری جان سے بھی مجبوب تر نہ ہو جاؤں تم اُس وقت تک مومن نبیس ہو سے تعد حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا! اللہ رہ العزت کی تم ااب آپ سے تقلیم اُس فی تعدایٰ بی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی نے فرمایا! ''اے عمر اُب

یہ ہے کامل ایمان ، سبحان اللہ مجبوب اپنے محتِ کوخود' ایمانِ کامل' "سمجھار ہاہے۔ امتِ مسلمہ کا ہر محض بید عاما نگرا ہے اور لا کھوں کے مجمع میں بھی'' ایمانِ کامل عطافر مانے'' کی زبان سے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن جوخود اصل'' ایمانِ کامل'' ہے اس کی حقیقت کے ہی

منکراورا نکاری ہیں۔

الله عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتْى أَكُوْنَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ قَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ -(صحح بخارى صحح مسلم، مقلوة شريف)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اُس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدہ اورسب لوگوں سے زیادہ مجبوب نہر کھے۔ (صحیح بناری سیح مسلم مشکلوۃ شریف) حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد اللہ بن ہشام چھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

الله عليه وآلبه وسلم نے قرمایا:

لَنْ يَتُوْمِنَ أَحَدُ كُمْ حَتَّى آكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ - (بَعَارَى، هُفَاشْرِيف، كنزالعمال) ترجمہ: تم میں سے كوئی شخص ہر گزمسلمان نہ ہوگا جب تک وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے گا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَا يُوْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَ اِلْيَهِ مِنْ وَّالِدِم وَوَلَدِهِ - (سَجَى بَغَارى)

ترجمہ: مجھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وفت تک مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ اور اپنی اولا دے عزیز تر نہ جانے۔ اب ذرااس حدیث شریف کوغور سے پڑھے:۔

الصلوة والسلام نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ آحَدُ كُمْ حَتَّى آكُوْنَ آحَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَفْسِهِ وَاهْلِيْ آحَبَ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ عِتْرَتِيْ آحَبَ اِليَّهِ مِنْ عِتْرَتِهِ وَهُ رِّيَتِيْ آحَبَ اِليَّهِ مِنْ فُرِيَّتِهِ -

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہ ہو گا جب تک کہوہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ

محبوب ندر کھے۔ اور جب تک میرے کنبہ کواپنے کئے سے زیادہ محبوب ندر کھے۔ اور جب تک میری اولا دکواپنی اولا دسے زیادہ محبوب میری اولا دسے زیادہ محبوب میری اولا دکواپنی اولا دسے زیادہ محبوب ندر کھے۔ (بیعی بطرانی کے کنزالعمال جلد 1)
ندر کھے۔ (بیعی بطرانی کنزالعمال جلد 1)

عضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ،عبداللہ بن مسعود ، ابوموی اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا:

مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبُ هَٰذَيْنِ وَاَبَا هُمَا وَأَهَّهُمَا كَانَ مَعِیْ فِیْ دَرْجَتِیْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ - (شَفَا جلد2-کنزالعمال جلد1)

ترجمہ: جس کو مجھ سے محبت ہے اور ان دونوں سے محبت ہے اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت ہے وہ قیامت کے دوز میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔

اب عمل سے محروم ایک شخص عشق کا تھنے لے کر بار گا و نبوی سائی آیا ہم میں حاضر ہے اور عاقبت کے بارے میں سوال کررہا ہے:۔

الله اوراس كرسول الله عليه وآله والسلام كى بارگاه مين حاضر ہوااور عرض كى! يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامت كب آئے گى؟ فرمايا! تو نے اس كے لئے كيا تيارى كى ہے؟ عرض كى ميں نے اس كے لئے نہ تو اتنى نمازيں پڑھيں، نہ استے روزے رکھے اور نہ بى اتنا صدقہ خيرات كيا ہے كيا الله اور اس كے لئے نہ تو اتنى نمازيں پڑھيں، نہ استے روزے رکھے اور نہ بى اتنا صدقہ خيرات كيا ہے كيا الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وآله وسلم سے مجھے محبت ہے۔ فرمايا! تو اپنے محبوب كے ساتھ ہوگا۔ (سیح بخارى جلد 2 سلم جلد 2)

اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه اللہ تعالیٰ عنها اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه عنه عنه اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه عنه اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه عنه اللہ تعالیٰ عنهٔ عنه عنه تعالیٰ عنهٔ عنه تعالیٰ عنهٔ عنه تعالیٰ عنهٔ عنه تعالیٰ عنهٔ عنهٔ تعالیٰ ت

إِنَّ رَجُّلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ لَاَنْتَ اَحَبَّ الِيَّ مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَ اِنِّى لَاَ ذُكُوْكَ فَمَا اَصْبَوُ حَتَّى اَجِئَ فَانْظُو اِلَيْكَ وَانِیْ ذَكُوْتُ مَوْتِیْ وَمَوْتَكَ فَعَرِفُتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلُتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّنَ وَإِنْ دَخَلْتُهَا لَاَارَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى۔ وَمَنْ يَّطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالصِّلِيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا لَفَدَعَابِهِ فَقَرَاهَا عَلَيْهِ - (شفاجلدا - شرع شفا ارْمَا قارى وَفَا بُي جَلدا)

ترجمہ: بے شک ایک مرد (امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک حضرت تو بان رضی اللہ عندا وربعض کے نزویک حضرت تو بان رضی اللہ تعالیٰ عند) حضور نبی پاک ملی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سی اللہ علیہ اللہ وعیال اور مال سے نیا ورعض کی! یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سی اللہ علیہ واللہ وعیال اور مال سے نیا وہ میت ہے۔ بیشک میں آپ سی آپ اللہ علیہ واللہ وجب بھی یا دکرتا ہوں تو بھے سے رہانہیں جاتا اور میں آپ سی آپ سی آپ اللہ علیہ واللہ وجب بھی یا دکرتا ہوں تو بھے سے رہانہیں جاتا اور میں آپ سی آپ سی آپ سی آپ سی آپ اللہ واللہ میں اپنی موت اور آپ سی آپ اللہ واللہ علیہ میں آپ سی نیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے دیال کرتا ہوں اور میں بھت میں بھوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے داور میں بھت میں بھت میں ہوتے ہوئے بھی آپ سی آپ سی آپ سی نیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے دیال ہوئی ''جو محفض اللہ اور رسول (سی آپ اللہ کی اطاعت کر یو وہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جن نازل ہوئی ''جو محفض اللہ اور رسول (سی آپ اللہ کی اطاعت کر یو وہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جن پر اللہ کا انعام ہے اور وہ انعام یا فتہ لوگ انبیاء ،صدیقین ، شہداء اور صالحین ہیں ۔ ان کی رفاقت کئی اجھی رفاقت ہے۔'' حضور علیہ الصلو ق والسلام نے اس کوا سینے پاس بلا کر رہے آ بیت مبارک پڑھ کر انہ کی رفاقت ہے۔'' حضور علیہ الصلو ق والسلام نے اس کوا سینے پاس بلا کر رہے آ بیت مبارک پڑھ کر دائی

اب ان صحالي رضى الله عنه كاعشق رسول المنظم ويكهيئه :

المجان المنظم المجان المجان المجان المجان المجان المحالية الصالوة والسلام كا وصال ہو گيا تواس عاشقِ السول المنظم المجان الله المحالية الصلوة والسلام المحالية المحالية المحالية السلام كا وركون و معاماً كل الله المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية و والسلام كا والمحالية و والسلام كا والمحالية و والسلام كا والمحالية و والسلام كا والمحالية و والمحالية و والسلام كا والمحالية و والسلام كا والمحالية و والمحال

ا بخاری مسلم، ترندی سنن ابوداؤ و، مسنداحد بن عنبل ، طبرانی اور حبان نے متفق علیه اس حدیث مبارک کوروایت کیا ہے: ايان کامل مُثَوَّ سَنَّى اللَّهُ اللَّ

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ کسی آدی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا کہ تم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا کہ تم فیاس کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں (امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا! میں نے تو اس کے لئے بہت سے اعمال تیار نہیں گئے، نہ ہی بہت میں نمازیں پڑھیں اور نہ بہت سے روزے رکھے ) سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! تم عند فرماتے ہیں کہ ہمیں (تمام صحابہ کرائم کو) کبھی کسی خبر سے اتی خوشی نہیں ہوئی جشنی خوشی حضور نبی اللہ تعالی اللہ تعالی عند نے فرمایا! میں صفور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت الس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا! میں صفور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوں کو صفرات کے ساتھ رہوں گا گر چہ میرے اعمال تو ان کے محبت کرتا ہوں الہ دائمید کرتا ہوں کہ وسے میں اللہ تعالی عند سے محبت کرتا ہوں الہٰ دائمید کرتا ہوں کو اس کے مساتھ رہوں گا گر چہ میرے اعمال تو ان کے مساتھ رہوں گا گر چہ میرے اعمال تو ان کے مساتھ رہوں گا گر چہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جسے نبیں۔

اب حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنهٔ جیسے جئیر صحافی رسول بیسوچ رہے ہیں کہ ہیں اعمال کی وجہ ہے جنت میں قرب محصلی الله علیہ وآ کہ وسلم کا مستحق نہیں ہوسکتا ہاں محبت مجھے اُن کا قرب نصیب کر وے گی۔ تو پھر آپ اور میں کس طرح صرف اعمال ہے و نیا اور آخرت میں قرب رسول سائٹ کیا ہے ہے۔ اور اس کا اظہار رسول سائٹ کیا ہے تھی ہوتا رہتا تھا۔

صحابه وتفاقية كاعشق رسول القليلة عن المحاب وتفاقية كاعشق رسول القليلة عن المحاب

اب حضورِ اكرم الله صلى الله عليه وآله وسلم ح محبوبين كاعمل ويكھيے:

اکرم طَنَّ اَلَیْم کَن مَت الله علیہ نے ام المونین عائشصد بقدرضی الله عنها ہے روایت کیا ہے '' نبی اکرم طَنَّ الیّل کی خدمت میں ایک شخص آپ طَنْ اَلیّا کے چیرہ اقدس کواس طرح مُکفکی باندھ کرد کھے رہا تھا کہ نہ تو آ نکھ جھیکنا تھا اور نہ ہی کسی طرف نگاہ کو پھیرتا۔ آپ طَنْ اَلیّل نے اس کی بیرحالت دیکھ کر فرمایا: '' تمہارے اس طرح و کیھنے کی کیا وجہ ہے؟'' اس نے دست بست عرض کیا'' یارسول الله طَنْ اَلیّل اِمیرے ماں باپ آپ طَنْ اَلیّل پر قربان! آپ طَنْ اَلیّل کے چیرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہور ہا ہوں۔''

کی مسیح بخاری میں حضرت انس بن مالک کے سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اگرم سلی آئی ہے مرض وفات کے ایام میں علالت اس قدر براح گئی کد آپ کا جسم اطهر کمزور ہو گیااور نماز پڑھانے کے مرض وفات کے ایام میں علالت اس قدر براح گئی کد آپ کا جسم اطهر کمزور ہو گیا اور پیر کا دن نماز پڑھانے کے لیے معجد میں تشریف نہ لے جاسکے۔ ای طرح تین دن گزر گئے اور پیر کا دن آگیا۔ حضورا کرم سائی آئی ہے مرض وفات کے دنوں میں علالت کے باعث حضرت ابو بکر صدیق

کو امامت کے لیے مقرر فر مایا تھا اور وہی آپ سی آگیا کے حکم کے مطابق جماعت کرواتے سے ۔ چنانچہ پیر کے دن جب کہ حضرت صدیق اکبر کی امامت فر مار ہے تھے اور صحابہ رضوان اللہ میں مجمعین صف درصف کھڑے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ، حضور نبی اکرم میں آئی ہے ان اللہ میں مار پر تھریف لے نے افاقہ محسوس فر مایا تو بستر علالت سے اٹھے اور اپنے ججر کا انور کے دروازے پرتشریف لے آپ تے ۔ اپنے غلاموں کو ابو بکڑی افتداء میں نماز اوا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ لیا گھی ہیں:

فكشف النبى التَّنَايِّمُ ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم متبسم كان وجهه ورقة المصحف ( السيح بخاري كان وجهه ورقة المصحف ( السيح بخاري كاب الجماعة والامام)

ترجمہ: پس نبی طَنْ اَلَیْنَا اِلَیْ نے جمرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کرجمیں ویکھنے لگے اس وقت حضور ملی آلیا ہم مسکرار ہے تنے اور آپ ملی آلیا ہم کا چبرہ مبارک مصحف کا ورق لگنا تھا۔

لیعنی جب آپ طاق آلیا نے دروازے کا پردہ بٹایا تو ہم نے دیکھا کہ آپ طاق آلیا ہے چہرہ اقدی پہنم مجل رہا ہے۔ آپ طاق آپ کا چہرہ اقدی ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔

آپ میں ہے بہت ہے لوگوں نے روضۂ رسول سن گلیا کی زیارت کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ ذرامسجد نبوی الجند کا نقشہ اپنی آئیکھوں کے سامنے لائے۔ اگر مسجد نبوی سن آئیلیا میں آپ کھڑے ہوں کے سامنے لائیلیا کہ میں آپ کھڑے ہوں اور ریاض الجند کا نقشہ اپنی آئیلیا کی اس میں اور میارک ہائیلی کندھے کی طرف پڑتا میں آپ کھڑے ہوں تو حضور سن گلیا کا حجرہ مبارک ہائیں کندھے کی طرف پڑتا ہے اور اگر آپ محراب کی جگہدد کیمیں تو وہ خاصی آگے پڑتی ہے۔

صحابہ کراٹم نماز پڑھ رہے ہوں۔رسول پاک ٹیٹیٹیٹم کا حجرہ مبارک ہا تیں طرف ہو۔ادھر دروازہ کھلئے پردہ ہے اور مسکرا تا ہوا چہرہ نمودار ہوتو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ اقدی نظر آجائے کیونکہ حالت نماز میں آئیسی سجدہ گاہ پر ہوتی ہیں نہ کہ کسی اور جانب پھر نماز کے دوران قبلہ رخ کھڑے صحابہ کرام پھی کوحضورا کرم ٹیٹیلیٹم کامسکرا تا ہوا چہرہ کیسے نظر آیا؟

بات بیہ کے کہ صحابۂ نے حضور اکرم ساتھ کیا کا مسکراتا ہوا چیرہ و کیھنے کے لیے قبلہ کو چھوڑ کر اینے چیروں کو وَرِیار کی جانب موڑ لیا تھا' کیسے کی سمت سے نگاہ ہٹا کر کیسے کے کعبہ کی جانب اپنے چیروں کو وَرِیار کی جانب اپنے اپنے کی سمت سے نگاہ ہٹا کر کیسے کے کعبہ کی جانب اپنے چیروں کو متوجہ کرلیا تھا اور اس طرح محبوب علیہ الصلوٰ ق والسلام کے مسکراتے ہوئے چیرہ کا نظارہ کیا تھا۔ حضرت انس بھے آگے چال کر فرماتے ہیں:

فهد منا ان نفتتنا من الفرح برویة النبی النّه النبی النّه النامی الله الله و الامامه)
ترجمه: هم نے حضور نبی پاک النّه آلیا کے چرهٔ اقدی کود یکھا تواس سے اتن خوشی و مسرت حاصل مونی که میں اندیشہ ہونے لگا کہ ہیں اپنی نمازیں ہی نہ تو رہیٹھیں۔

شارعین نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ وہ نمازیں توڑ بیٹھیں گےاور حضور ملی آلیے اس کے چیرہ پاک کے دیدا<mark>ر می</mark>ں مستغرق ہوجا کیں گے۔ \*\*\*

اس وقت صحابہ ﷺ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ تین دِن کے بجر کے بعد دیدار کی لذت حاصل ہور ہی تھی۔ عقل کہتی تھی کہ نماز پوری ہو لینے دو پھر دیکھ لینا۔عشق کہتا تھا' کعبدادھر ہے تو کیا؟ ادھر دیکھو کہ کعبے کا کعبہ ہے' عقل کہتی تھی چہرہ قبلہ کی طرف سے ندموڑ نانماز ٹوٹ جائے گا۔ 'دعشق دامن تھنج کر کہتا تھا' دیوانو!

نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں عقل بیمسئلہ جھاتی تھی کہ کعبہ کی طرف سے چرہ ہٹالینے سے نماز باتی نہیں رہتی ۔ عشق بیہ مسئلہ مجھاتی تھی کہ کعبہ کی طرف سے چرہ ہٹالینے سے نماز باتی نہیں رہتی ۔ عشق سے مسئلہ مجھاتا تھا کہ چبرہ کعبے سے ہٹ کر چرہ مصطفی سی تھی اور جانب پھر جائے تو نماز اپنی معراج کو پالیتی ہے۔ اگر کعبے سے ہٹ کر چرہ مصطفی سی تھی مطوب ہوگئی عشق کا سکہ چل گیا عقل کا فتو کی نہ چل اس سی مشتق عالب آیا عقل مغلوب ہوگئی عشق کا سکہ چل گیا عقل کا فتو کی نہ چل سکا۔ صحابہ بھے نے حالت نماز میں قبلہ رخ چروں کو موڑ کر حضور سی تھی کہ نماز ٹو شے کا اندیشہ پیدا کر دیا۔ ان پر ججیب کیفیت طاری ہوگئی اور نوبت یہاں تک آئینچی کہ نماز ٹو شے کا اندیشہ پیدا

حضرت صدیق اکبر جواس وقت امامت کرا رہے تھے ذراان کی حالت دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جواس وقت امامت کرا رہے تھے ذراان کی حالت دیکھیے کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جوائی نے محسوں کیا جیسے حضورا کرم سی آلیا ہم باہر تشریف لے آئے ہوں ۔ جب ساری کا یا بلٹے لگی اور سارا سال بدلنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق ہے بھی مصلی چھوڑ کر پہلی صف میں آئے گے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي النَّيْلَالِيَمْ خَارِج الى الصلوة - (صحح ابخاري) الصلوة - (صحح ابخاري) الصلوة - (صحح ابخاري) كاب الجماعة والإمام )

ترجمہ: حضرت ابو بکر پھیارٹر یوں کے بل چیجے ہٹے تا کہ صف میں مل جا کمیں۔انہوں نے سمجھا کہ نبی اکرم ملی آلیا نا نماز کے لیے باہرتشریف لا رہے ہیں۔

حضرت ابو بمرصد این فی این قدموں پر پیچے ہے۔ مصلی چھوڑ کر پہلی صف پر آنے گے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آقائے دو جہاں سی آئے ہے۔ لہذا مصلی چھوڑ دیا تا کہ مصلی پر آقا کہ بدلا ہوا ساں بیہ بتا رہا تھا کہ محبوب سی آئے ہے۔ لہذا مصلی چھوڑ دیا تا کہ مصلی پر آقا سی بندا مصلی جھوڑ دیا تا کہ مصلی پر آقا سی بیش آنے گے۔ جب آقاعلیہ السلام نے دیکھا کہ مقتدی بیش آنے گئے۔ جب آقاعلیہ السلام نے دیکھا کہ مقتدی بھی نماز بھول گئے ہیں اور امام امامت کو بھول گیا ہے، ہرکوئی سمت قبلہ کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ اور میرے دیدار میں منہمک ہونے لگانے قواشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

اتموا صلوتكم الني تمازي بورى كراو

آپ طن آلیا کے چہرے کا تبسم گویا زبانِ حال سے صحابۃ کو کا طب کرکے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیارے صحابۃ کو کا طب کرکے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیارے صحابیو! تمہیں مبارک ہو جوامتحان میں تمہارالینا جا ہتا تھا تم اس میں کا میاب ہو گئے ہو۔ چنا نچہ آپ طن آلیا کی نے پر دہ گراد یا اور اندرتشریف لے گئے۔

حضرت حمادرضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ جب بیروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگر دمشہور تا ابعی حضرت البنانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے تو وہ اتنار وتے کہ ان کی پہلیاں اپنی جگہ سے بل جایا کرتی تھیں۔(الوفا۔ابن جوزی)

ام بیمی اوراین اسحاق نے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری سحایے کا باپ، بھائی اورخاوند حضور رسالت مآب مائی ہوئی اور تمام کے تمام وہیں شہید موسے اور تمام کے تمام وہیں شہید ہوگے۔ جب غزوہ احد کے موقعہ پر بیمشہور کردیا گیا کہ مجوب خدا طفائی نے الم بین بیالواس خبری وجب شہید ہوگے ہیں اواس خبری وجب شہر مدینہ بین ایک اضطراب بر پاہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم بین بیانساری سحابی خبری وجب شہر مدینہ بین ایک اضطراب بر پاہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم بین بیانساری سحابی استعام واپسی پرشہداء احد کو ایٹ آفائی ہم کی خبر کے لیے راستہ بین جا کھڑی ہوئیں۔ سحابہ رضی اللہ عنہم واپسی پرشہداء احد کو بھی ساتھ لائے۔ جب اس کے پاس ہے کی شہید کو لے کرگز رقے تو وہ پوچسیں بیہ کون ہے؟ جواب ملتا بیہ تیرا بھائی ہے، موسی بیٹ کی اللہ عنہم کے کہا جواب ملتا بیہ تیرا بھائی ہے، وہ ہرا یک کا جواب من کہ ہمیں جو فقط بی تا و کہ میرے آ قاشی ہے ہیں۔ بین کر انہوں نے کہا! مجھے آپ مائی ہے ہیں۔ بین کر انہوں نے کہا! مجھے آپ مائی ہی کہا کہا ہے آپ می تی ہوئی تو آپ کے مقدس دامن کو میکڑ کر عرض آپ کی بیان کے بیس کے بیس کے جو ۔ جب وہ آپ مائی ہی اس کے بیس ہو جھے ان تمام کے شہید ہونے پر کر نے گئیں '' یارسول اللہ مائی گئی اللہ بیان ہی بیٹی تو قبھے ان تمام کے شہید ہونے پر کر نے گئیں'' یارسول اللہ میں اللہ بین کی بیس ہوئی ہوئی ہم محفوظ ہیں تو مجھے ان تمام کے شہید ہونے پر کر نے گئیں'' در المواہب اللہ دید)

عوده بن معود جب ' صلح صدیبین کیلیے قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضورا کرم ٹائیالیئی کی بارگاہ میں آیا تو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عشق کو یوں بیان کیا ہے: '' عروہ بن مسعود اصحاب رسول ٹائیلیئی کو غورسے دیکھنے لگا، راوی کا بیان ہے وہ دیکھنار ہا کہ جب بھی آپ تھو کے تو وہ لعاب دبن کسی نہ کسی صحابی ہے ہے میں آتا جس کو وہ اپنے چرے اور بدن پرل لیتا تھا۔ جب آپ کی بات کا تھم وسے تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی ۔ جب آپ ٹائیلیئی وضوفر ماتے تو لوگ آپ ٹائیلیئی مضوفر ماتے تو لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرنے سے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہرایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں صاصل کروں۔ جب لوگ آپ ٹائیلیئی کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تو اپنی آواز وں کو بہت رکھتے تھے اور غایت تعظیم جب لوگ آپ ٹائیلیئی کی طرف نظر جما کرنیں دیکھتے تھے۔''اس کے بعد عروہ وہ اپنے ساتھیوں کی کے باعث آپ ٹائیلیئی کی طرف نظر جما کرنیں دیکھتے تھے۔''اس کے بعد عروہ وہ اپنے ساتھیوں کی

طرف اوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا'' اے قوم! خداکی تشم میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کرگیا ہوں۔ میں قیصر وکسر کی اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں کیکن خداکی تشم میں نے کوئی بادشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد شافی آئی ہے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں دیک نہ کی آدمی کی تھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنی بدن اور چیرے پہل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے تھم کی تعلیم کرتا ہے جسے وہ اپنی بدن اور چیرے پہل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے تھم کی تعلیم ہوتے گئا ہے کہ لوگ آپ شافی ہی کی تعلیم ہوتے گئا ہے کہ لوگ آپ شافی ہوئی تا مادہ ہو وضو کا استعمال شدہ پائی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لائے مرنے پر آمادہ ہو جا کمیں گئے۔ ' رہناری شریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جس وقت تجام حضور نبی

اکرم ﷺ کے موئے مبارک تراشتا تھا تو صحابہؓ اسے گھیر لیتے تھے اور کسی ایک بال کو بھی ہاتھ کے
علاوہ نیچے نہ گرنے دیتے تھے۔اور آپ ہی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے سر
انور کے بال ترشوائے تو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضور ﷺ کے موئے
مبارک (ہاتھ میں) لیے۔ (بخاری وسلم)

الله عند کوتر ایش کی طرف (سفیر بناکر) بھیجا تو قرایش نے حضرت عثان غنی رضی الله عند کو کعبه کا طواف کرنے کی اجازت دے دی ۔ لیکن انہوں نے انکار کردیا اور فرمایا میں اس وقت تک طواف کعبہ ہیں کرسکتا جب تک حضور طاق آلیا ہی اس کا طواف نہ فرما کمیں ۔ (الثقاء)

شارح بخاری امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقائے دوجہاں سی آئی کے وصال میں اللہ عند نا بلال رضی اللہ عند نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کرلیا۔ سیّدنا صدیق اکبرض مبارک ہوا تو سیّدنا بلال رضی اللہ عند کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کوئرک کرنے کے لیے اللہ عند کو جب آپ رضی اللہ عند کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کوئرک کرنے کے لیے

﴿ فَيْسَةِ سِهِ مُسْدِينِ كَا يَجَ 148﴾ £: ﴿ إِلَيْ المِانِ مَا لَا ثُونَ سَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّ

فرمایا اور کہا کہ پہلے کی طرح رسول یاک سائی کی مسجد میں آپ رضی اللہ عنهٔ کو اذان وین حیا ہے۔ سیّدنا بلال رضی الله عنهٔ نے آپ رضی الله عنهٔ کی بات سی تو عرض کرنے گئے" رسول الله سلن کا این کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی وافسر وہ مقامات کود سیھنے کی قوت ہے جن میں حضور النَّالِیم تشریف فرما ہوتے تھے'' چنا نچہ یہ کہد کر کہ''اب مدینہ میں میرار ہنا دشوار ہے'' آپ رضی اللہ عنۂ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً چھے ماہ بعد خواب میں حضور ما اللہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔آپ سی الکھیے نے فرمایا"اے بلال اُنونے ہمیں ملنا جھوڑ دیا، کیا ہماری ملا قات کو تیرا جی نہیں چا ہتا؟" حضرت بلال رضی اللہ عنهٔ خواب ہے بیدار ہوتے ہی اونگنی پرسوار ہوکر''لبیک یا سیّدی یا رسول الله طَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُوا مدینه منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی ساتھ ایم میں پہنچ کر آپ ساتھ ایم کا و دھونڈ نا شروع کیا۔ بھی مسجد میں تلاش کیا اور بھی حجروں میں۔ جب حضور مانٹی کیا ہے کو نہ پایا تو آپ مانٹی کیا کی قبرانور پرسرر کھ کررونا شروع کردیا اور عرض کی'' یارسول الله طنگالیا با آپ نے فرمایا تھا کہ آکر مل جاؤ۔غلام حلب سے حاضر ہے'' میہ کہ بر بے ہوش ہو گئے اور مزار پُر انوار کے یاس گریڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہوگئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللّٰہ عندُ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان ، مرد ، عور تیں اور بیجے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا و پیجئے جومحبوب خدا ﷺ کو سناتے تنے۔ آپ رضی اللہ عنهٔ نے فر مايا " مين معذرت خواه مول كيونكه مين جب اذان يرُ حتاتها تو اشهدان محمداً رسول الله کہتے وقت آپ مانگالیا کی زیارت ہے مشرف ہوتا تھا،آپ مانگالیا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو تھنڈک پہنچا تا تھا۔ اب کسے ویکھوں گا؟'' بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم نے مشورہ و یا کہ حسنین کر پمین رضی الله عنهم ہے عرض کیا جائے۔جب وہ بلال رضی اللہ عنہ کوا ذیان کے لیے کہیں گے تو وہ ا نکارنہ کرشیس گے۔ایک صاحب جا کرشنم ادوں کو بلالائے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضى الله عنهٔ كا ہاتھ پكڑ كرفر مايا: "حضرت بلال (رضى الله عنهٔ )! ہم آپ سے وہى

اذان سننے کے خواہش مند ہیں جوآپ ہارے نانا جان (رسول اللہ بالیّ اللہ علیہ ان ہور کہ میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عند کو افار کا بارا نہ رہالہذا ای مقام پر کھڑے ہوکراذان شروع کی جہال حضور بالیّ ہے کہ فاہری حیات میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عند نے بلندآ واز ہاذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر،اللہ اکبر،اداکر نا شروع کئے تواہلِ مدینہ سکیاں لے لے کررونے لگے۔ آپ رضی اللہ عند جیسے جسے آگے پڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب الله بان محمد ما گرسول اللہ کے کھات پر پنجی تو تا ہولی خواہی خواہی ہوتا چلا گیا۔ جب الله بارنکل آئیں۔ جبی یوں تصور کرنے لگے جسے مناز مقال کے بعد اللہ میں خواہی ہوتا ہے ہیں (رفت وگریز اری کا جیب منظر تھا)۔ آپ بالیّ ہیں رسولی خدا اللہ مینہ پراس ون سے بڑھ کررفت بھی طاری نہیں ہوئی۔ (ابن عماکر)

کے وصال کے بعد اہلِ مدینہ پراس ون سے بڑھ کررفت بھی طاری نہیں ہوئی۔ (ابن عماکر)
اشعار میں یوں بیان کی ہیں:

كحلتما فيها بكحل الارمد

غيبت قبلك في بقيح الغرقد

بالهف نفسي ليتنبي لمراول

يا ليتنمي اسقيت سمر الاسود

الابكيت على النبي محمد

فى جنة تثنى عيون الحسر

ا۔ مابال عینیك لاتنام كانما

۲ وجهى يقبك التراب لهفى ليتنى

الم اقم بعدك بالمدينه بينهم

حمد قظلت بعدوفاته متبلدا

ه والله اسمع مابقيت بهالك

لا يارب فاجمعنا ونبينا

(۱) ترجمہ: اب آنکھوں میں نینز نہیں رہی بلکہ ہروقت یوں رہتی ہیں جیسے ان میں کوئی اشک آور چیز ڈال دی گئی ہے۔

(۲) ترجمہ: آپ سائی کی تدفین اور وصال پر مجھے احساس ہوا کہ کاش میں آپ سائی کیا ہے پہلے بقیع کے قبرستان میں فن ہو چکا ہوتا۔ (۳) ترجمہ: میرے آتا ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی آپ ملی است و مسال کے بعد از ہوش رفتہ بن گیا ہوں کاش مجھے آج ہی کوئی سانپ ڈس جائے (اور میں اپنے آتا ملی آپ جاملوں)۔
(۵) ترجمہ: خدگواہ ہے میں جب تک زندہ ہوں حضور نبی اکرم ملی آپ کے فراق میں روتا رہوں گ

(۱) ترجمہ: اے رب کریم! مجھے میرے آتا طاق الیا کے ساتھ جنت میں جمع فرما تا کہ حاسدین کی آئکھیں جھک جائیں۔

الم الم الدی نقل فرماتے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب حضور طاقیا بنا کی میارک جرول اللہ علی اللہ عنہ کرتے اور آپ طاقی بنا کہ جرول میں تعاش کرتے ۔ امہات المونین ہے عرض کرتے کہ جمیں آپ طاقی بنا کے دیدار کے بغیر چین خیس آپ طاقی بنا کے دیدار کے بغیر چین خیس آرپ طاقی بنا کے دیدار کے بغیر چین خیس آرپ طاقی بنا کے بعض اوقات حصرت میمونہ رضی اللہ عنہ آآپ طاقی بنا کے دیرا ستعال رہنے والا آئینہ لئ آئیں ۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آس کینے کود کھتے تو بجائے اپنے آپ کود کھنے کے آئینہ لئ آئینہ کے آئینہ لئ آئینہ کی تصویر دکھائی وی ہے۔ روایت ہے کہ جب بعض صحابہ کو حضور طاقی بنا تو و دیدار فرحت آ فار کا اشتیاق ہوتا تو وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ) کودے دیتیں جب وہ صحابی اس آئینہ مبارک کود کھتا تو بجائے آپی صورت نظر آتی ۔ (روح المعانی) کا ذاتی آئینہ مبارک کود کھتا تو بجائے آپی صورت نظر آتی ۔ (روح المعانی) کا دائی سے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب طاقی ہی کھور کے سنے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ۔ جب منہ رتیارہ وگیا تو آپ طاقی ہے اسے چھوڑ کر منہ ربوجلوہ افروز موجو اس سے حضرت عبداللہ بن عمر ضوع کردیا آپ طرفی ہی اس کے پاس تشریف لے گئا اور اس پر دست ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ۔ جب منہ رتیارہ وگیا تو آپ طرفی ہی کے اور اس پر دست ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ۔ جب منہ رتیارہ وگیا تو آپ طرفی ہیں کے باس تشریف لے گئا اور اس پر دست سے خور کر منہ ربوطوہ افروز موت کے اس سے نے نے رونا شروع کردیا آپ طرفی ہیں کہ باس تشریف لے گئا اور اس پر دست ہوئے اس سے نے نے رونا شروع کردیا آپ طرفی ہیں کہ باس تشریف لے گئا اور اس پر دست ہوئے اس سے نے نے رونا شروع کردیا آپ طرفی ہی کہ دی اس کے پاس تشریف کے گئا اور اس پر دست ہوئے اس سے نے نے رونا شروع کردیا آپ طرفی ہوئے اس کے پاس تشریف کے گئا اور اس پر دست ہیں کر دیا آپ طرفی ہوئے اس سے کے اور اس پر دست کے اس سے کرونا شروع کردیا آپ طرفی ہوئے اس کے باس تشریف کو کیونا کو کرونا کے دوران شروع کردیا آپ طرفی ہوئے کی باس تشریف کرنے کا اس کردیا آپ طرفی کردیا آپ کی کی کردیا آپ کی کرونا کے کہ کرونا کے کہ کردیا آپ کی کرونا کے کرونا کر کرائے کردیا آپ کرونا کیا کردیا گئی کردیا کردیا کر کردیا کردیا کو کرونا کردیا کے

شفقت رکھا۔ ( بخاری شریف)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے: کھجور کے نئے نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا رسالت مآب طاق آلیا منبر ہے اتر کراس کے قریب کھڑے ہو گئے اور اسے بغل میں ہے لیااس پروہ تنابچوں کی طرح سسکیاں لیتالیتا خاموش ہوگیا۔ (بخاری شریف)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهٔ اس سے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہم نے اس سے کے کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہم نے اس سے کے رونے کی آواز کوسناوہ اس طرح روبیا جس طرح کوئی اوٹٹنی اپنے بیچے کے فراق میں روتی ہے حتی کہ آپ سائی آلیا ہم نے تشریف لا کر اس پر اپنا دستِ شفقت رکھ دیا اور وہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری شریف)

کن زیارت کے لیے آئی اور مجھ سے کہنے گئی ''حجرہ انور کھول دیں ہیں سرور دوعالم ملی آئیلی کے دوضہ اقد س کی زیارت کے لیے آئی اور مجھ سے کہنے گئی ''حجرہ انور کھول دیں ہیں سرور دوعالم ملی آئیلی کے مزارِ اقدس کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں ۔'' میں نے حجر کا دروازہ کھول دیا۔وہ عورت آپ ملی آئیلی کا مزارِ اقدس دیکھ کرا تناروئی کہ دوتے روتے شہید ہوگئی۔ (الشفاء)

علی حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور طافی آلیا کے حصال مبارک کی خبر دی وہ اس وقت اپنے تھیتوں میں کام کر رہے تھے۔
آپ طافی آلیا کے وصال کی خبر بن کر غمز وہ ہو گئے اور بارگا و اللی میں ہاتھ اٹھا کر بید وعا کی: اے میرے اللہ! میری آتھوں کی بینائی اب ختم کر دے تا کہ میں اپنے محبوب محمد طافی آلیوں کے بعد کسی دوسرے کو د کھے ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالی نے اسی وقت ان کی دعا قبول کرلی (ان کی بینائی سلب ہوگئی)۔ (المواجب اللہ نیہ)

عضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں :حضور طائی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی اللہ عنہ فرماتے ہیں :حضور طائی اللہ عنہ مونے پر افسوس کا بینائی جاتی رہی لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کرنے لگے تو انہوں نے کہا!'' میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پہند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی اکرم سائی الیا ہے کہا ان میں اور تھا اب چونکہ آپ طائی الیا ہے اس لیے اس لیے اس کے دریعے اس کے دونکہ آپ طائی الیا ہے اس لیے اس کے دونکہ آپ طائی الیا ہے اس کے دونکہ آپ طائی الیا ہے اس کے دونکہ آپ طائی الیا ہے اس کے دونکہ آپ طائی الیا ہوگیا ہے اس کے دبیا تھا اب جونکہ آپ طائی الیا ہوگیا ہے اس کے دونکہ آپ طائی کیا ہوگیا ہے اس کے دونکہ آپ طائی کی دونکہ آپ کی دونکہ آپ طائی کی دونکہ آپ کی دونکہ آپ کے دونکہ آپ کی دونکہ آپ کیا کہ دونکہ آپ کی دونکہ آپ کی دونکہ آپ کرنا تھا کہ دونکہ آپ کی دونکہ آپ کی دونکہ آپ کی دونکہ کرنا تھا کہ دونکہ کی دونکہ آپ کی دونکہ کے دونکہ کی دون

ا گر مجھے ہرن کی آئکھیں بھی مل جائیں تو خوشی نہ ہوگی۔''(الا دب المفرد)

صفور نبی اکرم طاق آلیم کے وصال کے بعد تمام صحابۃ بالعموم مغموم رہتے جی کہ بعض نے مسکرانا ہی ترک کر دیا۔ حضرت ابوجعفر رضی اللہ عنہ سیّدہ عالم حضرت فاطمیتہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں بیان کرتے ہیں: میں نے آپ طاق آلیم کے وصال مبارک کے بعد بھی بھی حضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا کومسکراتے ہیں: میں دیکھا۔ (الوفا۔ ابن جوزی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آقائے دو جہاں سی آلی اللہ عنہا آقائے دو جہاں سی آلی اللہ عنہا کی کیفیت اس طرح ہوتی کہ قبر انور کی مٹی مبارک اٹھا کرآ تکھوں پرلگا تیں اور حضور سی آلیا ہم کی یاد میں رور وکر میا شعار پڑھتیں:

انور کی مٹی مبارک اٹھا کرآ تکھوں پرلگا تیں اور حضور سی آلیا ہم کی یاد میں رور وکر میا شعار پڑھتیں:

ان لایشم مدی الیزمان غوالیا

۲- صبت على مصائب لوانها صبت على الايام صرن لياليا (۱) ترجمہ: جس شخص نے آپ سن آليا کے مزارا قدس کی خاک کوسونگھ ليا ہے اے زندگی میں کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں۔

(۲) ترجمہ: آپ سائٹلین کے وصال کی وجہ ہے مجھ پر جنے عظیم مصائب آئے ہیں اگر وہ دنوں پر اتر تے تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب طاق کے گذفت ہو چکی توسیدہ کا نئات حضرت فاطمیۃ الز ہرارضی اللہ عنہا نے تدفین کرنے والے صحابۃ میں سے حضرت الس رضی اللہ عنہ سے خاطب ہوکر فرمایا: اے الس المہ ارے ولوں نے آپ طاق اللہ کی تدفین کو کس طرح گوارا کرلیا۔ خاطب ہوکر فرمایا: اے الس المہارے ولوں نے آپ طاق اللہ کے حصال مبارک کے بعد فراق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آنحضور طاق اللہ علیہ آپ طاق اللہ کے بعد آپ طاق اللہ کی اونٹی نے مرتے دم تک نہ کچھ کھایانہ پیا۔ آپ طاق اللہ کے وصال کے بعد آپ طاق کیا ہوئی ان میں سے دم تک نہ کچھ کھایانہ پیا۔ آپ طاق اللہ کے وصال کے بعد جو مجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس دراز گوش پرآپ طاق کے صال کے بعد جو مجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس دراز گوش پرآپ طاق کیا سواری فرماتے متھ وہ آپ طاق کیا ہے خراق میں اتنا

پریشان ہوا کداس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگادی اور اپنی زندگی ختم کرلی۔ (مدارج النوق)

عاشق رسول حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ کے وصال کا وقت آیا تو اُن کی زوجہ محتر مه
نے کہا! ہائے غم۔ حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ نے اسی وقت فرمایا'' واہ خوشی! کل محبوبوں سے
ملول گا اور اپنے آتا محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے محبوبوں کا دیدار کروں گا۔' (زرقانی علی المواہب جلد 6۔ شفاء جلد 2)

عضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهٔ نے فر مایا که مجھے الله کی تمام مخلوق میں حضور علیه الصلوٰ ق والسلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ (شفاء جلد 2)

کہتے کہتے سوجایا کرتے تھے۔ (شفاء جلد 2)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تغالی عنهٔ کا پاؤں سن ہو گیا تو اُن ہے کہا گیا کہ اُن کا ذکر کریں جو آپ رضی اللہ عنهٔ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں تو یہ تکلیف دور ہوجائے گی۔اس پر آپ رضی اللہ عنهٔ دور ہوجائے گی۔اس پر آپ رضی اللہ عنهٔ زور سے بولے ''یامحد سن گلیم'' تو اُن کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ (بیعنی اُن کوسب سے زیادہ محبوب حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی ذات پاک تھی)۔



## ح خلفائے راشدین کاعشق رسول النظیل کاف

حضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کواپٹی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے: '' ''تم پر میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔'' (ترندی، طبرانی، عالم المبتدرک، ابن ماجہ، مبنداحدین خلبل)

خلفائے راشدین کی بہت کی سنتیں الی ہیں جن کی ہم پیروی کررہے ہیں اوراس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم پر لازم ہے اُن کی پیروی ۔ اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ نماز تراوی کی جومروجہ صورت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنهٔ نے شروع فرمائی ۔ اور دوسری نماز جمعہ کی ووسری اور نان ہے جوحضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنهٔ نے رائج فرمائی ۔

آئیں دیکھیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلفائے راشدین کا ایمان کیا ہے؟ اگرعشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کا ایمان ہے تو اس کی پیروی بھی ہم پر لازم اور فرض ہے کیونکہ '' ایمانِ کا مل' 'عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے اور یہ بات خلفائے راشدین سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے؟

#### 

ايان کام افزان سن النظام الفاق ا

کی آنکھوں کی مختندک زیادہ ہے۔' (شفاجلد2۔احمدوا بن اسحاق وابوحاتم شرح شفااز قاری) 🕸 ابتدائے اسلام کے زمانہ میں جبکہ ابھی مسلمانوں کی تعداد ۳۹ تک پینچی تھی ،سیّد ناصدیق اکبڑ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کفار کے سامنے دعوتِ اسلام اعلانیہ پیش کرنا جاہتے ہیں۔حضور النظالي سے اجازت حاصل كرنے كے ليے جب صديق اكبر الله في نے اصراركيا تو حضوراكرم النظالی نے اجازت مرحمت فرمادی۔سیدنا صدیق اکبر پڑھٹا باواز بلندلوگوں میں تقریر کرنے لگے۔حضور مَنْ اللَّهُ ما منے تشریف فرما تھے۔ چنانچے سب سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کے ذریعے خدا اور اس کے رسول طَيْلَاتِيمْ كَي طرف بلانے والے آپ باللہ ای جیں۔ یہی وجہ ہے كه آپ اوّل خطیب الاسلام کہلائے۔نیتجاً کفارنے آپ پرحملہ کردیا اور آپ ڈاٹنڈ کواس قدرز دوکوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ دیگرصحابہ کرام زخانہ نے فوراً حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کومحفوظ مقام (وار ارقم) میں منتقل کرویا۔ کفار مکہ نے حضرت ابو بکرصدیق جائذ پراسقدرتشد دکیا کہ کوئی آپ کو پہیان نہسکتا تھاجب انہوں نے محسوں کیا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے تو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پینہ چلاتو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور مشورہ کیا کہ اگر آپ چھٹو فوت ہو گئے تو ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔آپ چھٹو کے والدگرا می ابوقحا فیہ، والدہ اور آپ کا خاندان اس انتظار میں تھا کہ کب ہوش آتا ہے۔سارا دن پر وانہ مصطفیٰ سائٹالیم ہے ہوش ر ہا۔ دن کے آخری حصہ میں جب ہوش آیاا ورآ نکھ کھولی تو پہلا جملہ جوآپ ڈاٹٹؤ کی زبانِ اقدس پر جارى ہوا يہ تھا'' رسول اللہ ﷺ كس حال ميں ہيں؟''تمام خاندان ناراض ہوكر چلا گيا كہ ہم تو اسکی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر نگی ہوئی ہے۔ آپ بڑاٹؤ کی والدہ آپ بڑاٹؤ کو پچھے کھانے کے کیے کہتیں لیکن اس عاشقِ رسول مائٹا کیا ہم مرتبہ یہی جواب ہوتا کہاس وقت تک نہ پچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ ہیوں گا جب تک مجھےا ہے محبوب ساٹھ آئیل کی خبر ہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت ِ جگر کی بیرحالتِ زار و کیچ کر آپ کی والدہ کہنے لگیں'' اللہ کی قتم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں ''حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنهٔ نے فر مایا: حضرت اُم جمیل فاطمیّہ بنت خطاب کے پاس

ايان کال کُونُ سَنَّى النَّهِ الْحَالِي الْمَانِ کُونُ سَنَّى النَّهُ الْحَالِي الْمَانِ کُونُ سَنَّى النَّهُ النَّ

جائیں اوران سے حضور ملی آلیم کے بارے یو چھر کرآئیں۔آپ طابق کی والدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس کئیں اور ابو بکر رہائیڈ کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنااسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھااس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر پڑھ اور ان کے دوست محد بن عبداللہ کونہیں جانتی ۔ ہاں اگر تو حیا ہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔حضرت الم جمیل وافق آئے کے ہمراہ جب سیّدناصدیق اکبر اللہ کے پاس آئیں تو ان کی حالت و کیھرانے جذبات پر قابونہ رکھ عیس اور کہنے لگیس مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان ہے تمہارا بدلہ ضرور لے گا۔ آپ بڑیٹونے فرمایا''ان بانوں کو چھوڑ و! بیہ بتاؤرسول اللہ ﷺ کس حال میں ہیں۔''انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدوس رہی ہیں۔آپ طابق نے فرمایا'' فکرنہ کرو بیان کرو' انہوں نے عرض کیا کہ آپ طابق البلا محفوظ و مامون ہیں۔ یو چھا! آپ سائٹلیٹم اس وفت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ سائٹلیٹیل وارِ ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ ٹاٹو نے بین کر فرمایا: خدائے برزگ و برتر کی قتم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گانہ پیول گا<mark>جب تک میں اینے محبوب م</mark>ٹی آلیا کم کوان آنکھوں سے باخیریت نہ دیکھاوں متمع مصطفوی مائی آلیا ہم <mark>کے اس بروانے کوسہارا دے کر دارار تم</mark> لایا گیا۔ جب حضور سائی آلیا ہم نے اس عاشق زارکواپنی جانب آتے ویکھاتو آگے بڑھ کرتھام لیا۔ پس اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوے لینے لگے، تمام مسلمان بھی آپ بڑنؤ کی طرف لیکے۔آپ بڑنؤ کوزخمی حالت میں و کیے کرآ یے ملٹی آلیا ہے ہر بڑی رفت طاری ہوئی۔آئے نے عرض کیا! میری والدہ حاضر ہیں ان کے لیے دعا فرمادیں۔اللہ تعالی انہیں آپ ساٹھ کیا ہے تصدق سے دوزخ سے نجات عطا فرمادے۔ آپ النظایی نے دعا فرمائی اور وہ وہیں دولتِ ایمان سے شرف یاب ہو تمیں۔ حضور التفالية على ساتھ سيدنا صديقِ اكبر التائي كى والهانه محبت كى كيفيت بيان كرتے ہوئے سیّدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا فرماتی ہیں:

''میرے والدگرامی سارا دن حضور طاق آلیم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نمازے فارغ ہوکر گھر آتے تو جدائی کے بید چند کھیے کا ثنا بھی ان کے لیے دشوار ہوجا تا۔وہ ساری ساری رات ما بی ہے آ ب کی طرح ہے تاب رہتے۔ چروفراق میں جلنے کی وجہ سے ان کے جگر سوخت سے اس کے جگر سوخت سے اس طرح آ وسرداٹھتی جس طرح کوئی چیز جل رہی ہے اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک حضور مائی آلیا ہے چرواقدس کوندد کھے لیتے۔''

کے حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہے مروی ہے کہ حضرت صدیقِ اکبر دہا ہے وصال کا سبب بھی اجروفراقِ رسول اللہ ہی تھا۔ جمروفراقِ رسول اللہ ہی تھا۔

## حفزت عمرفاروق رضى الله عنه كاعشق رسول الكليل

جاری شریف میں حضرت عبداللہ بن بشام رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سے اورآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جان کے سواہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں ''اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فربایا' نہیں ہو ہے ۔'' حضرت عمر من اللہ علیہ وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ۔'' حضرت عمر عمر من کے بیٹھ نے عرض کیا'' اللہ رب العزت کی جس کے بیٹھ پی جان ہے بھی زیادہ محبوب میں ۔'' چنا نچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فربایا'' اے عمر ابنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔'' چنا نچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فربایا'' اے عمر ابنی اسلام ہیں واضل ہے ۔'' حضور علیہ الصلوق والسلام کی جی حضور علیہ السلام ہیں واضل ہونا مجھ اس بیں واضل ہونا مجھ اس بیت داخل ہونا مجلس بیت داخل ہونا مجھ اس میں واضل ہونا وسلم میں واضل ہونا وسلم میں واضل ہونا وہ کھو اس میں واضل ہونا والد وضاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب اور پسند یدہ ہے۔'' دختا ہجلد 2) والسلام کو میرے والد خطاب اسلام لیارک ہوا تو سیّد نا فاروق اعظم جائے نے اجروفراق کے ان جب نبی اکرم طائے آلیج کا وصال مبارک ہوا تو سیّد نا فاروق اعظم جائے نے اجروفراق کے ان حد بنی اکرم طائے آلیج کا کوصال مبارک ہوا تو سیّد نا فاروق اعظم جائے نے اجروفراق کے ان

کھات میں بیگامات عرض کے: یارسول اللہ سائھ آئی آئی اور میں کے ماں باپ قربان اور سلام ہو۔ آپ سائھ آئی آئی اور میں کھور کے سے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ویے سے کٹر ت سحابہ کے پیش نظر منبر بنوایا گیا جب آپ سائھ آئی آئی اس سے کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس نے سسکیاں کے کررونا شروع کر دیا۔ آپ مائی آئی آئی آئی آئی نے اس پر دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہوگیا۔ جب اس بے جان کھور کے سے کا میر حال ہے تو اس امت کو آپ مائی آئی آئی کی خراق پر نالہ کاحق زیادہ ہے۔ یارسول اللہ مائی ہے کہ آپ مائی آئی کی اطاعت کو آپ مائی اللہ عن قرار دیا۔ اس اللہ عن وہ مائی سے نو اس اللہ عن کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اس اللہ عن وہ اس اللہ عن کو اپنی اطاعت کو اپنی اطاعت کی۔'' فضیلت عطافر مائی ہے کہ آپ مائی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

کھڑے ہوکر فرمانے گئے ' بیٹک تو ایک پھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ، اگر میں نے کھڑے ہوکر فرمانے گئے ' بیٹک تو ایک پھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو بھے بھی نہ بوسہ دیتا۔' بیہ فرمانے کے بعد آپ بڑٹھ نے ججر اسود کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرائم کے نز دیک یہی ایمان تھا کہ وہ کسی مجھی شے سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نبیت قائم ہی نہیں کرتے تھے۔

محضرت زیر بن اسلم بھٹو سے حضرت فاروق اعظم بھٹو کے بارے میں مروی ہے کہ ایک

صلى عليه الطيبون الاخيار

على محمد التقليم صلوة الابرار

قد كنت قواما بكاء بالا سحار ياليت شعرى والمنايا اطوار هل تجمعني و جيبي الدار

ترجمہ بحد ملی اللہ کے تمام مانے والوں کی طرف سے سلام ہواور تمام متقین کی طرف سے ہوا۔ ہجمہ بخد ملی اللہ کے تمام مانے والوں کی طرف سے ہجم۔ آپ ملی اللہ کی اللہ کی یاد میں کثیر قیام اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے انسوس السباب موت متعدد ہیں۔ کاش مجھے یقین ہوجائے کہ روز قیامت مجھے آتا ملی اللہ کی کا قرب ووصال نصیب ہو سکے گا۔"

یدا شعار من کر حضرت فاروق اعظم طاق کو این آقا التا آلیا کی یادشدت سے آئی جس پر وہ زار و قطار رو دیے اور دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ جائی نے کہا ''عمر بین خطاب' خاتون نے کہا! رات کے ان اوقات میں عمر جائی کو کیا کام؟ آپ جائی نے فرمایا ''اللہ مجھے جزائے فیر دروازہ کھول' اس نے دروازہ کھولا تو آپ جائی نے فرمایا جواشعار تو پڑھرہ میں ان کو دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب دوبارہ اشعار پڑھے تو آپ جائی کہے گئے کہ اپنی ساتھ میرانام بھی شریک کراوریوں کہہ ''ہم دونوں کو آخرت میں حضور مائی آلی کی کاساتھ نصیب ہواور معاف کردے۔' (شیم الریاض)

قاضی عیاض 'الثفاء' میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ من کر بیٹھ گئے اور دیر تک روئے میں کہ حضرت عمر رہ ہوں کے چند دِن بعد تک صاحب فراش رہے۔ (رحمتہ للعالمین)

#### حفرت عثمان غنى رضى الله عنه كاعشق رسول اللها عنه كاعشق وسول اللها الله عنه كاعشق رسول اللها اللها المالة

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنهٔ کوسلے حدیبہ کے موقع پر حضور اکرم ملی آلیا ہے۔ نے سفیر بنا کر مکہ کرمہ بھیجا کہ کفار ملکہ سے مذکرات کریں۔ کفار بصد سے کہ اس سال حضور اکرم ملی آلیا ہم اور صحابہ کرام ڈی آئی کو کہ نہیں آنے دیں گے نہ جج کرنے دیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی

عندُ اس سلسلہ میں مذکرات کرنے مکہ پہنچ تو قرایش نے کہا کہ آپ پہلے بیت اللہ کا طواف کرلیں۔ تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا:

"الله تعالی کی شم! میں اس وقت تک طواف کعبہ ہیں کروں گا جب تک حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم طواف نه کرلیں۔" (الشفا)

اے مکہ والو! تم کو کعبہ پر ناز ہے۔ لیکن عثمانؓ کواپنے کعبہ پر۔ کہ جب تک میرامحبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کعبہ کا طواف نہیں کر رہے گا میں بھی اس وقت تک طواف نہیں کروں گا کیونکہ ہم تو کعبے کو کعبہ مانتے ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہیں۔

شریعت اجازت دے رہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ روا تھی کے وقت طواف ہے منع نہیں فرمایا، قریش مکہ کی طرف ہے بھی ممانعت نہیں ہے۔ سات سال کے بعد حضرت عثان فی کی کعبہ کا دیدار نصیب ہور ہا ہے پھرکون کی چیز طواف سے روک رہی ہے؟ سادہ جواب ہے!عشق! جب محبوب ساتھ نہیں تو طواف کا کیا مزا؟ جب محبوب ساتھ نہیں تو طواف کا کیا مزا؟ جب محبوب ساتھ نہیں تو کعنے کے طواف کا کیا مزا؟ اس لیے طواف کی کیا جنے والے سے اس کے طواف کا کیا مزا؟ جب محبوب ساتھ نہیں تو کعنے کے طواف کا کیا مزا؟

اب دوسری طرف ملاحظہ فرمائیں مجبوب (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) این محب کے مل کود کھے رہے ہیں۔ صحابۃ میں سے پچھ نے کہا کہ عثمانؓ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سفیر بن کر مکہ گئے ہیں اس طرح انہیں طواف کعبہ کا موقع مل جائے گا۔ جب سے بات حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بینچی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''عثمانؓ میر بے بغیر طواف نہیں کرسکتا۔'' عثمانؓ میر میں جنواف نہیں کرسکتا۔'' عثمانؓ میر میں ہونے کہ ان کا کعبہ تو 'نحد بیبیہ'' کے مقام پرجلو و آرا تھا۔

### حفرت على كرم الله وجهه كاعشق رسول الليلية على كرم الله وجهه كاعشق رسول الليلية

ایک بارحضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ کوایک غزوہ کے دوران کسی کام کے لیے بھیجا، وہ واپس پنچے تو حضورِ اکرم سالی آلیا کی غرمایا:

علی ایس محکن محسوں کر رہا ہوں اور آ رام کرنا جا ہتا ہوں چنا نچہ حضور اکرم بلی آلیا محسوت کی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادانہ کی تھی اور آ پ کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر رہتی تھی ۔ حضور اکرم طی آلیا کی سونے کے وفت حضرت علی بڑا ٹوڑ نے بارگا و مصطفیٰ طی آلیا کی نماز عصر رہتی تھی ۔ حضور اکرم طی آلیا کی سونے کے وفت حضرت علی بڑا ٹوڑ نے بارگا و مصطفیٰ طی آلیا کی نماز رہتی ہے وہ ادا کر لوں پھر مصطفیٰ طی آلیا کی تعمیر کی عصر کی نماز رہتی ہے وہ ادا کر لوں پھر خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بھلا وہ الیا عرض بھی کیوں کرتے ؟ وہ تو متلاثی بی اس بات کے رہنے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بھلا وہ الیا عرض بھی کیوں کرتے ؟ وہ تو متلاثی بی اس بات کے رہنے تھے کہ کسی انداز سے بی سبی آ قاعلیہ الصلو قاوالسلام کا قرب اور خدمت کا موقع تھیب ہوجائے۔ آج تو ان کی گودکو حضور طی آلیا ہے کہ اس انور نصیب ہور ہاتھا۔ نہ بی حضور طی آلیا ہے نے ان سے بوجھا کہ یا اس مقربے آئے ہونماز بھی پڑھ کی ہے بیانہیں؟

ادھر حصرت علی ہڑا تھ اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکے جارہے تھے کہ ادھر سورج اپنی منزلیل طے کرتا ہوا غروب کے قریب جا پہنچا۔ جب آپ کی نظر ڈو ہے سورج پر پڑی تو آپ کے چبرہ اقدی کا رنگ متغیر ہوگیا۔ بجیب کی کیفیت طاری ہوگئی۔ بھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رفح زیبا پر۔ بھی مائل بہ غروب سورج کو تکتے تو بھی سرایا طلوع آفتاب رسالت کود کیھتے۔

آ پاندازہ کریں کہ جن کی زندگی بھر بھی نماز قضانہ ہوئی ہواندریں حالات ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ایک ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں کہ نماز کی فکر تک سے ہمی دامن ہیں اور ایک وہ ہیں کہ نماز چھوٹ جانے کے تصور سے بھی بے چین ہوئے جارہے ہیں۔ ہمیں تو ان پر بیتنے والی کیفیات کا اندازہ بھی نہیں ہوسکتا۔ جن کے بیٹوں کے مقدر میں نیز ول پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھنا اور تمواروں کے سائے میں نماز اوا کرنارقم ہووہ ہی بتا سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور مومنانہ زندگی میں اس کا مقام کیا ہے؟

الغرض حضرت علی رہ ہے و یکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو چشمان مقدی ہے آنسو بہہ نکلے آتا النہ اللہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ غلام پریشان ہے اور رور ہاہے۔ پوچھا کیا ہات ہے؟ عرض کیا آقا! میری نمازعصر روگئی ہے۔ فرمایا''قضایہ طافو' غلام نے حضور اکرم میں آپائی کے چرہ اقدی کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا جوزبانِ حال سے یہ کہدر ہی تھیں کہ آپ کی غلامی میں نماز جائے اور قضایہ ھوں؟ آگراس غلامی میں گئ ہوئی نماز قضایہ ھوں تو پھرا داکب پڑھوں گا؟

جب آقا ملی آلیم نے دیکھا کہ ملی بڑی قضانہیں پڑھنا چاہتے بلکہ تمازادا ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمازادا ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو سرکار دوعالم ملی آلیم اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دستِ اقدس دعا کے لیے بلند کردئے اور کلمات عرض کیے:

اللهم ان علیا کان فی طاعتك وطاعت رسولك (مدارج النبوة الصوائق الحرقه) ترجمه: اے الله! علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت پیس مصروف منص ( كه ان كی نماز قضا ہوگئ ۔ ان کی نماز اواكروا)۔

امام ابن حجر مکی نے ''الصوائق المحرقہ'' میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔ اس کی روایت کو ثقہ قرار دیا ہے اور اس پرجرح و بحث کے بعد تمام اعتر اضات کا جواب دے کر اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی تصریح کی ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو نماز کا وقت پر پڑھنا ہے نہ کہ قضا کر دینا جیسا کہ واضح ارشادِ خدا وندی ہے:

> ﴿ إِنَّ الصَّلُولَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبًّا مَّوْقُولًا (بِ5-اسْا، 103) ترجمہ: بِشِك نماز مومنوں پرمقررہ وقت كے صاب مے فرض ہے۔

نماز کو دفت پرادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے لیکن یہاں تو نماز قضا ہوگئ ہے اس کے باوجود بھی آ قاعلیہ السلام اس قضا کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں۔معاذ اللہ! کیا آ رام اللہ کا تھا؟ شہیں وہ تو آ رام سے پاک ہے۔ آ رام شہیں وہ تو نیند سے پاک ہے۔ آ رام حضور طی گیا ہے کا تھا' نیند حضور اکرم طی گیا ہے گئی ۔علی جائے گئی کی نماز آ قاطی گیا ہے کی نیند پر قربان ہوگئی۔اب جا ہے تو یہ تھا کہ آ قاطی گیا ہے گئی ہے کہ اے اللہ اعلی تیرے نبی کی خدمت میں مصروف ہوگئی۔ اب جا ہے تو یہ تھا کہ آ قاطی گیا ہے تا ہے کہ اے اللہ اعلی تیرے نبی کی خدمت میں مصروف

تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا' مگر پہنیں فرمایا بلکہ فرمایا: ''اے اللہ! علیٰ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف یتھے' چتانچے اطاعت کامفہوم بھی خودحضور اکرم مِلْنَالَیْلِمْ کی زبانِ اقدی ہے واصح ہوگیا کہ حضورا کرم سی الکیلیم کی نوکری وخدمت جیسی بھی ہورب کی اطاعت ہے مصطفیٰ سی الکیلیم کی خدمت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔حضرت علی جھٹا آتا طبیقیل کی خدمت میں مصروف تخصاس ليےان كى قضا بھى اطاعتِ البي قرار يائى۔

حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جب آتا گائے دو جہاں سائٹ کیا نے دست اقدی دعا کے لیے بلند فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج اس طرح واپس بلٹ آیا جیسے حضور ساتھ کیا ہے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں جنہیں تھینچنے سے سورج آپ کی جانب کھنچا آ رہا ہو۔ یہاں تک کہ سورج عصر کے وقت برآ گیااور حضرت علی جان نے نماز عصراوا کرلی۔

حضورا کرم سی الیم کی غلامی ہی رب تعالی کی اطاعت ہے۔ بیمشرب فقط علی شیر خدا ﷺ کا ای نہ تھا بلکہ حضور سائٹ آلیا کے جمع صحابہ کرام شائٹ کا تھا۔

خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام بن کھنے کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ وہ اپنے آتا ومولی ملکھا کیا کی محبت میں کیسال طور پرمحبت اور عشق سے سرشار تھے۔ اس انداز سے ہم نے حضرت صدیق ا كبر طائية ،حصرت عمر فاروق طائية ،حصرت عثان غني يائية حضرت على طائية اور و يكرصحا به كراهم كامشرب جان ليا اوران كالهيز آقاطيًّ ليا كيساته عشق كامنظر بهي و كيوليا، كيان ميس كوئي فرق هيج نهيس! ہمیں بھی ابو بکر ،عمر ،عثان وعلی جائے میں کوئی فرق نہیں ڈ النا چاہیے۔

بین کرنیں ایک ہی مشعل کی ابوبکر و عمر ' عثان و علی ا ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نہیں ان جاروں میں سب صحابہ کرام جھائی ایک ہی باغ کے پھول تھے ایک ہی گلشن کی کلیاں تھیں اور ایک ہی سورج کی

بیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیات عشق وستی کے چند نمونے ہیں جوآج کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔اس دور میں بعض علماء کرام نے عشق ومستی کے بینمونے عوام کی نگاہ سے اوجھل كرديج بيں \_' 'روح محد التقاليم " كومسلمان كے بدن سے نكالنے كاموجب غيرتبيں اپنے بنے ہیں۔بعض نے ''عشق'' کے اس مرتبہ کوشرک تک کا نام دے دیا ہے اور یوں آتا یا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہماری روح کے تعلق کو منقطع کردیا ہے۔ قارئین کرام آپ ذرابہ تو سوچیں کہ دین و ا بمان میں صحابہ کرام رضی الله عنہم جن بلندیوں تک پہنچے اُن بلندیوں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام ڈاٹھے کا تو بیمل کہ حضور طاق ایم کے عشق ومستی میں تم اور ہمارے لیے بیرشرک اور بدعت! عشق کے بغیرا ممال کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔کیا صحابہ کرام اٹنائی کاممل ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی ہاتوں کو نیں اوراُن برعمل کریں۔ آج مسلمان اگر پستی کا شکار ہیں توای وجہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے اور اب تو آ ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل میں ایمان کامل ہے ۔جس شخص کے د<mark>ل میں</mark> اپنی جان ، والدین ،اولا د، بیوی ، کاروبار، گھربارغرض تمام محبتوں <mark>سے زیادہ آتا علیہ ال</mark>صلوٰۃ <mark>والسلام کی محبت ساجائے اُس محبت کوعشق</mark> کہتے ہیں \_ یعنی عشق باتی تمام محبتوں کوجلا کررا کھ کر دیتا ہے \_ یہی عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم ایمانِ کامل ہے۔



ای آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کرآپ (سی آئیلیا) کا ذکر بلند کرویں کے یا کرویا جائے گا بلکہ فرمایا ''کرویا ہے۔'' کب سے کردہا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہمیشہ دہے گا!ای کب تک بلندر ہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ موجود دہے گا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ دہے گا!ای طرح آپ شی آئیلیا کم کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ دہے گا کیونکہ آپ شی آئیلیا کو اور سی تعیشہ سے ہاور ہمیشہ دہے گا کیونکہ آپ شی آئیلیا کو اور بھی نوا میں وقت بھی نی معیشہ سے جب آدم مٹی اور پائی کے درمیان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ شی آئیلیا کو اپنی عمر کے متعلق بتایا کہ وہ اپنی عمر تو نہیں جانے بس اتنا جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ورانی تجابات کے چوتھ پر دہ میں سرتر ہزار سال بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے اور انہوں نے آسے بہتر ہزار بارد یکھا ہے۔ آپ (سی آئیلیا کی فرمایا ''اے جرائیل وہ تارا میں ہی ہوں۔''

پھر کہاں کہاں بلند فرمادیا! کیا صرف اس دنیا میں؟ کیوں؟ وہ خود''ربّ العالمین'' ہے اوراس کا محبوب''رحمته اللعالمین'' ہے لہٰذا جتنے عالمین (جہان) اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے وہ اُن کا ربّ

ہاوراُن تمام جہانوں کے آپ طاق الہ رسول ہیں۔ای لیے ان تمام عالمین میں آپ طاق الہ ہے کا ذکر بلند فرمادیا ہے۔عالم (جہان) کتنے ہیں یہ تو ہمارے حدادراک سے باہر ہے اوراُن تمام میں آپ (ساق الہ ہے) کا ذکر بلندہ ہاں لیے آپ الگالیا ہم کی حقیقت اور ذکر کی بلندی کو ہم صناعقل وہم سے بالاترہے۔

اس آیت کریمہ میں لفظ لک یعنی'' آپ کے لیے''اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ میرے محبوب (سی آئیلیم) ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے؟ کوئی خوش ہو یا ناخوش' راضی ہو یا ناراض ہم تو ما لک ہیں ہے نیاز ہیں، ہر کوئی جمارا مختاج ہے ہم کسی کے مختاج نہیں۔ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ (سی آئیلیم) کی بات آتی ہے تو آپ کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ راضی ہو ما کیں۔

یہاں پر بلندی اضافی امر ہے۔ جیسے بیٹی پر بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جوز بین پر بیٹھے ہوں اور جولوگ مکان کی جیست پر ہموں ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جوئی پر ہموں علیٰ ہذا القیاس۔ ہر بلندی اضافی امر ہے چنا نچوا گر مہاجائے کہ فلاں چیز بلند ہے تو فوراؤ ہمن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے مقابلے میں بلند ہے؟ اورا گر مقابلے میں کسی چیز کا ذکر نہ ہموقو بلندی شجھ میں نہیں آتی 'بنا ہر ہیں بلندی ایک اضافی امر ہے لیکن اس آیت کر ہے۔ میں مطلق بلندی نہ کور ہے۔ عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ باری تعالی کس کے مقابلے پر بلند کر دیا؟ کیونکہ مقابلے میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ۔ اس لیے وہ ذات کہتی ہے کہ میر مے جوب کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں 'کسی کا ذکر کرنیا جائے۔ یہاں مطلق ارتفاع ہے مطلق بلندی ہے۔ دو چار دس پندرہ 'سؤ ہزار' کمر بالغرض کئی چنی چیز ہی نہیں جن کا ذکر کر کے بتایا جائے کہ ان کے مقابلے میں کروڑ ادر ب کھر ب الغرض گئی چنی چیز ہی نہیں جن کا ذکر کر کے بتایا جائے کہ ان کے مقابلے میں بلند کہا ہے۔ جب محبوب القرائی ہے کہ کا ذکر تمام موجود ات عالم سے بلند کر دیا تو اب کس کا ذکر کر دکوئی تا ہے۔ جب محبوب القرائی ہے کہ دورات عالم سے بلند کر دیا تو اب کس کا ذکر کر دوگئی ہیں۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ كَمْ مَهُوم بِرَغُور كري تومعلوم هوتا بكرية يت كريمال حقيقت

کی وضاحت کرردی ہے کہ کا تئات میں کوئی شے ایسی نہیں جس سے حضور نبی کرم انتہا ہے آپ کا ذکر بلند

تر نہ ہو کیونکہ فرمایا''محبوب طافقا ہے آپ کے مناظر ہے جاد لے استدلال اور آپ کے عقافی قلی دلاکل عقل' آپ کا مطالعہ آپ کے مناظر ہے جاد لے استدلال اور آپ کے عقافی قلی دلاکل تخریریں نبیان کلام وغیرہ یہ سب لفظ' شے' کے دائرے میں آتے ہیں کہ نبیں؟ جب یہ سب پھھ تخریریں نبیان کلام وغیرہ یہ سب لفظ' شے' کے دائرے میں آتے ہیں کہ نبیں؟ جب یہ سب پھھ لفظان شے' کے دائرے میں آتے ہیں کہ نبیں؟ جب یہ سب پھھ تنہارے علم سے بھی بلند ہے اور تمہاری عقل سے بھی تمہارے قلر وبصیرت سے بھی بلند ہے، تمہارے اور تمہارے مطالعوں سے بھی تمہاری کتابوں سے بھی بلند ہے اور تمہارے مطالعوں سے بھی تمہاری کتابوں سے بھی بلند ہے اور تمہارے دور اور تربال جا کرفتم ہوگی میرے محبوب طافقاتی کا ذکر اس سے بھی بلند ہے۔ غرضیکہ' حضورا کرم طافقاتی کا مقام یہ ہے اور یہیں جو سراس حجوب اور تبیاں وار تجان ہی اکرم شخطی کے مقام ومر ہے کوشعین کرنے کے مترادف ہے جوسراس سے بھی بلند ہے۔ فرضیکہ' حضورا کرم طافقاتی کی بحث میں پڑتا نبی اکرم شخطین کرنے کے مترادف ہے جوسراس سے بھی بلند ہے۔ فرضیکہ' حضورا کرم گوروز اسے مصطفی گائی ہے۔

الله تعالی نے نبی پاک سی الله تعالی ہے ذکر کواس طرح بلند کیا ہے کہا ہے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سائی آئیا کی کوفرض کر دیا ہے۔

الله عبد الله بن عباس في في فرمات مي كدالله تعالى في حضور عليد الصلوة والسلام سے فرمایا:

لاَ أَذْ كُرُ فِنْ مَكَأْنٍ إِلاَّ ذُكِرُتَ مَعِنْ يَامُحَمَّدُ مِمَّنْ ذَكَرَنِيْ وَلَوْ يَكُ كُرَكُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيْبٌ ـ (درمنشورجلد6صفحه 401)

ترجمہ: اے محد! (طَنْظَیْمَ ) جہاں میراذ کر ہوتا ہے وہاں آپ (طَنْظَیْمَ ) کاذکر بھی ہوتا ہے۔جس نے میراذ کر کیا مگر آپ (طَنْظَیْمَ ) کاذکر نہ کیا 'جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

آپ سائی آلیا ہے ذکر کی بلندی کی سب سے بڑی مثال ایک دن میں پانچ وفت کی اذان ہے۔مؤ ذن جب اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا اعلان کرتا ہے اَشْھَا دُاَنْ لَآ اِلْکَهُ اِللَّهُ تُوساتھ ہی المنظمة المنطقة المنط

الله تعالى ك محبوب التيكيل كي رسالت كالعلان بهي كرتاب الشَّهَدُانَ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللَّهِ- جانة والے جانتے ہوں گے کہازان وہ اسلامی شعار ہے جودن رات کے چوہیں گھنٹوں میں ونیا کے کونے کونے میں ہر لمحہ گونجی رہتی ہے۔وہ یوں کہ سب سے پہلے طلوع سحرسیلز کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔ وہاں جس وقت صبح کے ساڑھے یانچ نج رہے ہوتے ہیں طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزائر میں فجر کی اذان شروع ہوجاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن خدائے بزرگ و برتر کی تو حیداور حضرت محمد رسول ملٹھکلینے کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔مشرقی جزائر سے بیسلسلەمغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ تک جکار نہ میں مؤ ذنوں کی آ واز گو نجے لگتی ہے۔ جکار نہ کے بعد بیسلسلہ ہاٹرامیں شروع ہوجا تا ہے اور ساٹرا کے مغرفی قصبوں اور دیہات سے پہلے ہی ملایا کی مسجدوں میں اذا نیں بلند ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ملایا کے بعد برماکی باری آ جاتی ہے۔ جکاریۃ ہے اذانوں کا جوسلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گفنٹہ بعد ڈھا کہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دلیش <mark>میں ابھی از انوں کا بیسلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکنہ سے سری تگر</mark> سے بمبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضائو حیدورسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگراور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی وقت ہے سیالکوٹ ہے کوئٹے کراچی اور گوا در تک جالیس منٹ کا فرق ہے اس عرصہ میں فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں پیسلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں شروع ہوجا تا ہے مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹہ کا فرق ہے اس عرصہ میں او انہیں تجازِ مقدی ہمن عرب امارات ، کویت اور عراق میں گونجی ہیں۔بغداد ہےاسکندر بیتک پھرایک گھنٹہ کا فرق ہےاس دوران میں شام مصرُ صومالیہ اورسوڈ ان میں اذا نمیں بلند ہوتی ہیں۔اسکندر بیاورا شنبول ایک ہی طول وعرض پرواقع ہیں۔مشرقی ترکی ہے مغربی ترکی تک ڈیڑھ گھنٹہ کا فرق ہےاس دوران ترکی میں صدائے تو حیدورسالت بلندہوتی ہے۔ اسكندريه سيطرابلس تك ايك گھنٹه كا دورانيه ہے اس عرصه ميں شالی افریقه میں لیبیا اور تنونس میں اذانوں کاسلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ فجر کی اذان جس کا آغازانڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہواتھا ساڑھے نو گھنے کا طویل سفر کر کے بحراوقیا نوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیا نوس تک پہنچنے ہے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے اور وُھا کہ میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے اور وُھا کہ میں ظہر کی اذانمیں بلند ہونے لگتی وُھا کہ میں ظہر کی اذانمیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ ڈیڑھ گھنٹ تک بمشکل جکارت پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں نماز مغرب کا وقت ہوجا تا وقت ہوجا تا ہے۔ جس وقت مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت افریقہ میں ہزاروں ہوگھوں مؤذن ہیک وقت اللہ کی کہریا گی اور رسول اللہ کی مصطفائی کا ڈ نکانہ بجارے ہوں اور انگروں کا سلسلہ یونہی جارے ہوں اور اور سول اللہ کی مصطفائی کا ڈ نکانہ بجارے ہوں اور انہ شک کے سلسلہ یونہی جاری رہے گا۔ یہ ہے آپ ﷺ کے ذکرکو بلند کرنے کی ایک کیفیت اور شدہ ہوتا ہوتا کے ایک کیفیت

آ قائے وہ جہاں صلی ائلہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق بیان کرنا قطعاً ناممکن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ''میری حقیقت میرے خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تعریف عبادت ہے اور درود شریف نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا دوسرا نام ہے۔ درود پاک تاجدا را نبیا مجبوب خدا حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا دوسرا نام ہے۔ درود پاک تاجدا را نبیا مجبوب خدا حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نذران عقیدت معظمت شان ایمان کامل کا اعلان ، اوصاف جمیلہ کی تعریف وتوصیف کا متنا ہی محبت وعقیدت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعز از واکرام کا دوسرا نام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے۔

اِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْنَبِيِّ مَ يَا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيمُوا اللهِ وَمَلَيْكِهُ وَمَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - (پ22-الحاب 56)

ج ترجمه: بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مجھے ہیں۔ اے ایمان والوائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروداور سلام بھیجا کرو۔

یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کوشامل کرلیا ہے۔ نبی اکرم طفیقائی پر درود سجیجنے والے تین ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ (۲) فرشتے (۳) اہلِ ایمان مے حضورِ اکرم طفیقائی پر اللہ تعالیٰ کے درود سجیجنے کا مطلب میہ ہے:

ا۔ اللہ تعالی حضور اکرم النہ اللہ کے ذکر کو بلند کررہاہے۔

۲۔ ہرلمحہ آپ طافہ کیا ہے دینِ مبارک کوغلبہ عطافر مار ہاہے۔

٣٠ مرلىحدالله تعالىٰ كى طرف سے حضورِ اقدى طَنْ اللَّهُمْ كَاعزت وعظمت كوجار جاندلگ رہے بيں جيسا كه قرآنِ باك بيں ارشادِ بارى تعالى ہے: وَلَكُوْ حِدَةٌ مُحَيْثُو لَكَ مِنَ الْاُوْلِي ترجمہ: اور بعد بيں آنے والا ہرلمحدآپ طَنْ اللِّهِ كَيْلِيَ مِهِلَ لِمِح كَ نسبت زيادہ بہتر ہے۔ المنظمة المنطقة المنط

۵۔ روزِ محشر اللہ تعالیٰ آپ سل کھی ہے۔ کو مقام شفاعت ووسیلہ عطافر مائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ''محبوب سوال کروہم آپ سل کھی شفاعت کروہم آپ سل کھی شفاعت کروہم آپ سل کھی شفاعت تول کریں گے۔'' (مسلم شریف)

١- الله تعالی حضورا کرم طی الی کے وسیلہ ہے" و بداری تعالی" کی نعمت موسین کوعطافر مار ہاہے۔ فرشتوں کی طرف ہے آپ پر درود کا مطلب ہیہ ہے کہ دور آپ طی آلی ہے کی میں وعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ طی آلی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطافر مائے اور آپ طی آلی ہے کہ دین کو دنیا میں غلیہ عطافر مائے۔

الل ایمان کی طرف سے درود کا بھیجے مطلب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوق والسلام کی شان بلند کرنے کی التجاہے ۔ یعنی الل ایمان پر بیدواضح کیا گیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سائٹ کیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سائٹ کیا ہے کہ جب میں تعریف محبوب سائٹ کیا ہے کہ شان میں تعریف کرتے ہیں تو ایمان والوتم بھی میر ہے جبوب کی تعریف کرو۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ صلوٰ قاستعال ہوا ہے جس کے تین معانی ہیں پہلا محبت اور عشق کی بنا پر رحمت کرنا یا مہر بان ہونا۔ دوسراتعریف وتو صیف کرنا۔ تیسر االتجا کرنا۔ لہذا جب بیلفظ اللہ تعالی کی طرف سے صلوٰ قا کے معنوں میں استعال کیا جائے گا تو اس سے پہلا اور دوسرا مطلب مراد لیے جائیں گے۔ لیکن جب صلوٰ قا کا لفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بولا جائے گا تو اس سے مراد اللہ تعالی کے حضور دُعا اور التجا کرنا لیا جائے گا۔

سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا کامطلب نِی اکرم سُلِی کی خدمتِ اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔مونین کودرود کے ساتھ ساتھ آقا پاک سُلِی آلیم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے اور سلام اسے کیا جاتا ہے جوسا منے موجود ہولہذااس ہے ''حیات النبی سُلِی آلیم '' کا ثبوت دینا بھی مقصود ہے۔
کیا جاتا ہے جوسا منے موجود ہولہذااس ہے ''حیات النبی سُلُو آلیم '' کا ثبوت دینا بھی مقصود ہے۔
اگر چہ مندرجہ بالا آیتِ مبارکہ میں ہمیں صلوق وسلام کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم اعتراف بھر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللّہ مُن صَلِّی یعنی اے اللہ تو ہی اینے مجبوب کی شان اور قدر ومنزلت کو سے کے

طرح جانتا ہے اس لئے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر صلوٰۃ وسلام بھیج جو آپ ہی آلیا کے شایانِ شان ہو۔

پھرآپ مائی ایک ایک ایک تھم، ایک ایک عمل کوسنتِ مبارکہ کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی اتباع کا تھم دیا ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ مائی آلین کی سنتِ مبارکہ پڑمل کرتا ہے تو دو آپ مائی آلین کا ذکر ہی بلند کر رہا ہوتا ہے۔

پھراللہ نے صرف اپنے حبیب کا ذکر ہی بلند نہ کمیا بلکہ جس نے بھی اللہ کے حبیب کو اپنا مجبوب جانا'اس کا بھی ذکر بلند کمیا۔ بلال جبٹی بھٹڑ کو ویسے بھلا کون جانتا اور مؤذن اسلام بلال بھٹڑ کو کون مسلمان نہیں جانتا۔ ابو بکر بھٹڑ 'عمر بھٹڑ 'عثمان پھٹوا ورعلی بھٹڑ کی شہرت اگر جوتی بھی تو صرف اپنے اپنے قبیلے، علاقے یا زمانے تک محدود رہتی لیکن بیاس دُزِیتیم کی مقاطیسی قوت اور کمیمیا گری ہی کا اثر تھا کہ جو بھی تھنچا چلا آیا'نام پا گیا اور جو جتنا قریب آتا گیااس کے نام کواس جہاں میں اتن ہی جلا ملی اور دو جہاں میں اتنا ہی او نبچا مقام ملا۔ خطاب کا بیٹائنگی تلوار سونے قبل کرنے آتا ہے کین اللہ کے حبیب ملی گھٹڑ نے اسے اپنے خدا ہے دین کی سربلندی کے لیے ما نگ لیا ہے۔ تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اور پھر جب نگلتی ہے تو اسلام کی تلوار بین جاتی ہے آتہ دھی دنیا پہلے ہے اور پھر جب نگلتی ہے تو اسلام کی تلوار بین جاتی ہے آتہ دھی دنیا پھٹو بین

جاتے ہیں اور دنیا کی تاریخ کے ظیم ترین حکمرانوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ بیصرف مقناطیسیت ہی نہیں ، علم اکسیر ہے بعنی عام دھات کوسونا بنانے کاعمل عام انسان کوخاص بنانے کاعمل انسان تو انسان ، جن دشوارگزار پہاڑوں اور غاروں میں قیام کیا 'انہیں بھی خصرف لازوال شہرت عطاکی انسان ، جن دشوارگزار پہاڑوں اور غاروں میں قیام کیا 'انہیں بھی خصرف لازوال شہرت عطاکی بلکہ زیارت گاہ خاص وعام بنادیا۔ بیدہ پہاڑ سے کہ نہ ہمالیہ کی طرح بلندی کی بناء پر نام بلکہ زیارت گاہ خاص وقت میں کی طرح خشک اور سر سبز کہ صحت افزامقام بن کرانسانوں کے کام آتے۔ ان کی اگرکوئی صفت ہے تو صرف اور صرف بید کہ ایک بلندمر تبدیتی نے ایک خاص وقت میں بید ور ان کی اگرکوئی صفت ہے تو صرف اور اس انتخاب نے کسی بے نام غارکو حرااور کسی بے نور غارکوثور کا افزادہ غارا ہے تیام کے لیے چنے اور اس انتخاب نے کسی بے نام غارکو حرااور کسی بے نور غارکوثور کا نام دے کر رہتی دئیا تک ان کانام بلند کر دیا۔ لوگ تو چودہ برس گزر نے کے بعد اپنی انسانوں اور غاروں کو بھول جاتے ہیں اور یہاں چودہ سوسال سے زائد عرصہ گزر نے کے بعد بھی انسانوں اور غاروں کو بھول جاتے ہیں اور یہاں چودہ سوسال سے زائد عرصہ گزر نے کے بعد بھی انسانوں اور غاروں خیال آتا ہے کہ اگر یہ عجز فرنیس تو پھر مجوزہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں مافوق الفطرت واقعات میں مجز سے خیال آتا ہے کہ اگر میڈ عزوں آتا ہے؟

پھر صحابہ کرام ڈی آئے ہے بعد جس زمانہ میں جس شخص نے آپ ٹی آئے ہے گا قرب حاصل کیا اور جتنا قریب ہوااور آپ ٹی آئے ہے کہ کو اپنامحبوب بنایا،خود کو آپ ٹی آئے ہے کی ذات میں فنا کر دیاوہ اللہ کا ولی اور آپ ٹی آئے ہے کہ کا محبوب ہوگیا اور اس کا نام بھی بلند ہوگیا۔ اگر نہیں اعتبار تو صدیوں سے قائم اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھ لیس کہ دشمن جتنی مخالفت کرتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ذکرا تناہی بلند ہوتا جارہا ہے۔

''وَدَفَعْنَا لَكَ ذِ کُوكُ '' كااس ہے بڑا جیتا جا گنااور سکہ بند ثبوت بھلااور کیا ہوسکتا ہے کہ بیذ کر کل بھی بلند نظا' آج بھی بلند ہے اور کل بھی بلند رہے گا۔ بیذ کرازل سے بلند ہے اور ابدتک بلند رہے گا۔ بیذ کرازل سے بلند ہے اور ابدتک بلند رہے گا۔ بیذ کراس گھڑی تک بلندر ہے گا جب تک اللّٰد کا نام بلند ہے اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک اللّٰد کا نام بلند ہے اور اس ذکر کو بلند کر نے کے لیے گا جب تک اللّٰد موجود ہے اور اللّٰد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ذکر کو بلند کر نے کے لیے





# التنفانقات

1-قرآن کريم

9. عين الفقر

10. كليدالتوحيدكلال

الضأ

ايضاً

2-كتب احاديث (حواله جات كتاب كاندرموجودين)

|                                               | -                                                            | •                                                    | •                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| ناشر /اداره                                   | مترجم اشارح                                                  | مصنف                                                 | نام كتاب                  |
| سلطان الفقر يبليكيشنز لاجور                   | فنرين مغيث سرورى قادرى                                       | حضرت امام حسين والثنة                                | 1. مرآ ة العارفين         |
| قادری رضوی کتب خانه                           | مولا ناعلامه محمد منشا تابش<br>قصوری                         | سيّدناغوث الاعظم حضرت شخ<br>عبدالقادر جبيلاني طالفةُ | 2. سر الاسرار             |
| حضرت دعشگیرا کیڈمی در بار<br>سلطان باھوؓ جھنگ | حضرت غلا <mark>م</mark> دشکیرالقادری                         | ايشاً                                                | 3. رسالة الغوثيه          |
| علی برادران تاجران کتب<br>فیصل آباد           | علامه صوفی مح <mark>د صدیق بیک</mark><br>قادری               | شِخ اکبر حضرت<br>علامه محی الدین این عربی میشد       | 4. شجرة الكون             |
| علم وعرفان پبلیشر زلا ہور<br>نذیر سنز لا ہور  | ه رون<br>(i) محمدر یاض قادری<br>(ii) مولا ناعبدالقد رمصد یقی | الضأ                                                 | 5. فصوص الحكم<br>والايقان |
| علی برادران تاجران کتب<br>فیصل آباد           | علامه صائم چشتی                                              | الضاً .                                              | 6. فتوحات مکیه            |
| سلطان الفقر ببليكيشنز لأجور                   | مصنف كتاب منبرا                                              | سلطان العارفين<br>حضرت بخي سلطان بالھوئينة           | 7. رسالەروقى<br>شرىف      |
| الضآ                                          | حما والرحمٰن سروري قادري                                     | الضآ                                                 | 8. سلطان الوهم            |

فقيرالطاف حسين

سيداميرخان نيازي

شبير برا درز لا مور

المجمن غوثيه عزيزبية ق باهُو

جھنگ

